ملام المحسير طياليام علام المحسير طياليام خطبات ،خطوط اور وسيتين

ترجمه: سيّدافتخار حسين نقوى



#### بسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

‹ «حسینٌ مدایت کا چراغ اورنجات کا سفینه ہیں''۔ (حضرت رسول اللهٌ)



#### سيد افتخار حسين نقوى النجفى

#### ايليا بكس

7-H كالج رود ، ليافت باغ چوك ، راوليندى

PH: +92 51 5771469



Tel: 1174286-4917869 East 6972002 E-mail: anisco@cyber.net.pk

#### علم ہی سچائی ہے

نام كتاب كلام إمام حسينً

ترجمه وتاليف النهق النهق

سرورق عباس

کپوزنگ سیدعلی حیدر، تصدق مهدی

سعی وابترام علی است شاعرا کی ان صفار حسین دُوگر سیرراشد صغیرر شوی

ناشر اليليابكس

طبع بارتيم

اشاعت : جون 2008ء

قيت · 300/-

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هير

ايليا بكس 7/H كالج رودُ لياقت باغ چوك راوليندُى فون نُمبر:5771469-051

#### صلوات كامليه

☆

نوت: بعض عاملین کا تجربہ ہے کہ جو تخص روز آنداس صلوات کو ۱۳۳ مرتبہ بڑھے گا اسے امام زمانہ عج کی زیارت نصیب ہوگ ۔ بیصلوات حضرت جبرائیل نے جناب یوسٹ کو زندان میں تعلیم دی اور حضرت یوسٹ اس کاور دکرتے تھے۔

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ط

اللهُ مَّ كُنْ لِوَلِيْكَ الْحُجَّةِ بِنُ الْحَسَن اے اللہ تو اینے ولی حضرت حجت ابن حسن عسری ا صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلْى آبَائِهِ (تیری صلوات ان براوران کے آباء واجداد برشیج وشام اور ہرآن ہو فِي هُذِهِ السَّاعِةِ وَ فِي كُلُّ سَاعُتِهِ کا اس گھڑی میں اور ہر آن میں سریرست و نگہبان وَلِياً وَ حَافِظٌ وَ قَائِدًا وَ نَاصِراً وَ دَلِيُلاً وَعِيناً حامی را منما مددگار دیکھنے والی آنکھ اور سر برست حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرُضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيُها طَوِيُلاًّ بنارے بیں یہال تک کتواہے اپنی زمین میں اختیار کے ساتھ سکونت عطا فرما اوریه که تو اسے اپنی زمین میں کمبی مدت تک فائدہ پہنچا۔ شبعاشوراا مام حسین کا اپنینتقم بیٹے حضرت قائم کا تذکرہ حضرت ابوجعفرامام محد باقر علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے شب عاشورا فرمایا

ابشروا بالجنة انا نمكث ماشاء الله بعد ما يجرى علينا تم يخرجنا الله و رياكم حتى يظهر قائمنا فيتقم من الظالمين و انا و انتم نشاهدهم في السلاسل والاغلال وانواع العذاب؟

فقيل له من قائمكم يابن رسول الله؟

قال السابع من ولد ابنى محمد بن على الباقر و هو الحجة بن الحسن بن على بن محمد بن على ابنى الحسن بن على بن موسى بن حعفر بن محمد بن على ابنى و هو يغيب مدة طويلة ثم يظهر و يملأ الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا.

ترجمہ آپ سب کو جنت کی بشارت ہو۔ یہ بات جان لوکہ خدا کی تیم اُہمار سے خلاف جو پکھ ہونا ہے جب بیسب پچھ ہوجائے گا تو جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جواس کی مشیت میں ہوگا ہم (مقام مخصوص) ہیں تھر یں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو وہاں سے باہر نگال لائے گا۔ ایس حالت میں ہمارے قائم "کا ظہور پر نور ہوگا جائے گا کیں ہمارے قائم "سارے ظالموں سے انتقام لیں گے اس وقت میں خود اور آپ سب ان ظالموں کو تفکر لیوں ، ہیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے اور ہم انہیں مختلف قسموں کے عذاب میں مبتاء مشاہدہ کریں گے ان کو طرح کا عذاب دیا جار ہا ہوگا اور ہم سب اس منظر کود کھیر ہے ہونگے۔
گے ان کو طرح طرح کا عذاب دیا جار ہا ہوگا اور ہم سب اس منظر کود کھیر ہے ہونگے۔
گیس آپ سے سوال کیا گیا یا بی رسول اللہ آپ کے قائم کون ہیں؟

امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بیٹے محمہ بن علی الباقر کے ساتویں فرزند ہمارے قائم ہیں اور وہ جت ہیں جو حسن بن علی بن محمہ بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمہ ہیں اور محمہ میرے بیٹے علی کے فرزند ہیں اور وہ (ہمارے قائم) ایک کمی مدت کے لئے غائب ہوں گے، پھر ظہور فرمائیں گے اور زمین کو عدالت اور انصاف سے بھر دیں گے جس طرح زمین ظلم وجور سے بھر پچی ہوگی۔ (بحوالہ اثبات الرجعة وشتل الحسین للمقرم)

#### فهرست انتساب (سیدافتخار حسین نقوی انجنی) يبش لفظ 19 (صفی حسین ڈیگر) لورح ول 20 دستورحریت کلام امام حسین (حیدر جاویدسته) 23 سيدالشبد اء حضرت ابوعبدالله الحسين كي حيات مباركه كالجمالي تذكره 24 تاریخی پس منظر 30 م وان کامعاویہ کے نام خط 31 حضرت امام حسين عليه السلام كے نام معاويه كا خط 32 حضرت امام حسين عليه السلام كامعاويه كوجواب 33 مكه كانفرنس 38 معاوبه کایزید کے نام .... وصیت نامه 47 معاوبه كاانحام 50 یز پد کاولید بن عتبہ کے نام خط 51 وليدكاامام حسين عليه السلام كودر بارمين بلانا 54 حضرت امام حسين عليه السلام اور دربار وليد 56 حضرت امام حسين عليه السلام كادربار وليدميس ببلا تاريخي بيان 58 حضرت امام خسين عليه السلام كي زباني يزيد كاتعارف 60 حضرت امام حسین علیه السلام کی مروان کے ساتھ گفتگو 61 حضرت امام حسينٌ ناناً كے مزار پر 65 دوسری دفعه ناناً کے مزار پر 65

| 67 | حضرت رسول ًالله كا اما مًا كو پيغا م                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 68 | حضرت رسول الله كاامام حسين كے ليے فرمان                                |
| 70 | حضرت امام حسین کی محمد بن حنفیہ سے گفتگو                               |
| 70 | جناب محمد حنفیہ کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جواب              |
| 71 | حضرت حضرت امام حسين عليه السلام كااپنے ساتھيوں پراعتماد                |
| 73 | جناب محمد بن حفیه کی گفتگو کاایک اور حصه                               |
| 74 | حفرت امام حسین علیدالسلام کی محمد بن حنفیہ کے لیے وصیت                 |
| 75 | یزیدلعین کےخلاف امام حسین علیہ السلام کے اہداف                         |
| 76 | حق کا سیاتھ دینے کی وعوت                                               |
| 78 | حضرت امام حسین علیہ السلام کی اپنے بھائی عمر بن علیؓ سے گفتگو          |
|    | حضرت امام عالی مقام کا اپنی شہادت کے بارے میں اعلان اور یزید کی میت شہ |
| 78 | كرنے كاواضح بيان                                                       |
| 80 | مدیریزے کے مکری جانب روانگی                                            |
| 81 | مدیبنة نا مکه کی منازل کے نام                                          |
| 83 | حضرت اما محسين عليه السلام كي مكه مين آمد                              |
| 85 | مكه مين جناب عبدالله بن عمر كالهام حسينًا كي خدمت مين حاضر مونا        |
| 86 | عبدالله بن عمر کی امامؓ سے گفتگو                                       |
| 86 | امام عالى مقائم كاجناب عبدالله كے سوال كاجواب                          |
| 88 | حضرت امام حسین علیهالسلام کاعبدالله بن عمر کوحقائق سے آگاہ کرنا        |
| 90 | عبدالله بنعمراور حضرت امير المونيين كادورخلافت                         |
|    |                                                                        |

| 67 | حضرت رسولٌ الله كااما مُ كوبيغا م                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 68 | حضرت رسول الله کاامام حسین کے لیے فرمان                               |
| 70 | حفرت امام حسین کی محمد بن حنفیہ سے گفتگو                              |
| 70 | جناب محمد حنفيه كے ليے حضرت امام حسين عليه السلام كا جواب             |
| 71 | حضرت حضرت امام حسين عليه السلام كااپنيساتھيوں پراعتماد                |
| 73 | جناب محمد بن حنفيه كي گفتگو كاايك اور حصه                             |
| 74 | حضرت امام حسین علیه السلام کی محمد بن حنفیہ کے لیے وصیت               |
| 75 | یزید عین کے خلاف امام حسین علیہ السلام کے اہداف                       |
| 76 | حق کاساتھ دینے کی دعوت                                                |
| 78 | حضرت امام حسین علیه السلام کی اپنے بھائی عمر بن علی سے تفتگو          |
|    | حضرت امام عالی مقام کا اپن شہادت کے بارے میں اعلان اور یزید کی بیت نہ |
| 78 | كرية كاواشخ بيان                                                      |
| 80 | مدینذہے مکہ کی جانب روانگی                                            |
| 81 | مدینه تا مکه کی منازل کے نام                                          |
| 83 | حضرت امام حسین علیه السلام کی مکه میں آید                             |
| 85 | مكه میں جنابعبداللہ بنعمر کاامام حسینؑ کی خدمت میں عاضر ہونا          |
| 36 | عبدالله بن عمر کی اما تم ہے گفتگو                                     |
| 36 | امام عالى مقامٌ كاجناب عبدالله كے سوال كاجواب                         |
|    |                                                                       |
| 38 | حضرت امام حسین علیه السلام کاعبدالله بن عمر کوها کق سے آگاہ کرنا      |

| 91  | عبدالله بنعمراور يزيدكي بيعت                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 92  | عبدالله بن عمر اور حجاج بن بوسف                              |
| 94  | مكة مكرمه مين امام حسين كاخصوصى خطاب                         |
| 97  | حضرت امام حسین علیه السلام کی عبد الله بن عباس ہے گفتگو      |
| 99  | حضرت امام حسين عليه السلام كي عبد الله بن زبير ہے گفتگو      |
| 99  | حضرت أمام حسين عليه السلام كاعبدالله بن زبير كوجواب          |
| 101 | مرحلهاول                                                     |
| 102 | مرحله دوم                                                    |
| 103 | حفرت امام حسین علیه السلام کی طرف کوفیدوالوں کے خطوط         |
| 103 | معاویہ کے مرنے کے بعد کوفیہ کے حالات                         |
| 105 | حضرت امام حسین علیه السلام کی طرف سے کو فیوں کے خطوط کا جواب |
| 108 | حضرت امام حسین علیه السلام کی مسلم بن عقیل ہے گفتگو          |
| 109 | حضرت مسلم بن عقيلٌ كوفه مين                                  |
| 110 | حضرت مسلم بن عقیلٌ کی روانگی اور کوفیه تک منز ل              |
| 112 | حضرت مسلم بن عثيلٌ كوفيه كي جانب                             |
| 112 | كوفه كاتعارف                                                 |
| 113 | حضرت مسلم بن عثيلً كوفيه مين                                 |
| 115 | كوفه مين حضرت اميرمسلم كاتاريخي خطاب                         |
| 116 | حضريت مسائله سجد كوفيه مين                                   |
| 119 | حفزت امام حسینً کی جانب سے بھر ہ کے شرفا کے نام خط           |

| 122 | حضرت امام حسینؑ ہے عبداللّٰہ بن عباس کی گفتگو       |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 124 | حضرت امام حسینؑ کے نام حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط   |
| 125 | امام عالی مقام کا جناب عبداللہ کے لیے جواب          |
| 125 | حضرت امام حسین کے لیے امان نامہ کا حصول             |
| 126 | حضرت امام حسینؑ کے لیے امیر تجاج عمرو بن سعید کا خط |
| 126 | ا مام عالى مقامٌ كا دورُوك فيصله                    |
| 127 | حضرت امام حسین کی طرف ہے عمر و بن سعید کے لیے جواب  |
| 127 | حضرت امام حسین کوز بردستی مکه واپس لانے کی کوشش     |
| 130 | مكه سے كر بلاء براسته مدينه                         |
| 131 | حضرت امام حسین کی دوباره مدینه آمد                  |
| 134 | مغیثة الماوان سے مدینهٔ کوروانگی                    |
| 137 | مكه تامدينه منازل اورفاصلح                          |
| 138 | مکہے کر بلاءتک کی منازل براستہ مدینہ                |
| 139 | مدیبندے کر بلامنازل کی تفصیل                        |
| 140 | يانچويں منزل                                        |
| 141 | چھٹی مغزل                                           |
| 141 | ساتویں منزل خزیمیه                                  |
| 143 | آ مھویں منزل قیرالعبادی                             |
| 143 | نویں منزل ثوق یاز بالیہ                             |
| 145 | وسوين منزل واقصه                                    |
|     |                                                     |

| 145 | گيار ہويں منزل ذوهم يالمعثية                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 146 | دوران سفر نشکر حرکی آمد                                       |
| 147 | بارہویں منزل بیضہ بنی بر ہوع                                  |
| 148 | مدينة تأكر بلامنازل كااجمالي خاكه                             |
| 149 | منزلاو لتعيم                                                  |
| 150 | يمنى كاروان ہے اموال خمس كى وصولى كاراز                       |
| 151 | منزل دوم سے پہلے صفاح نامی جگہ پرمشہور شاعر فرز دق سے ملا قات |
| 152 | اماً م عالی مقام کا فرز وق کے لیے جواب                        |
| 153 | منزل سوئم ذات العرق                                           |
| 155 | منزل الملح                                                    |
| 156 | منزل ماوان (مغیثة الماوان ) کے واقعات                         |
| 157 | ٔ ناناً کے مزار پر<br>ا                                       |
| 158 | ام المومنين حضرت أمسلمة مسيح حضرت امام حسينً كي گفتگو         |
| 160 | حضرت امام حسین کی حضرت اُم سلمہؓ کے لیے وصیت                  |
| 161 | حضرت امام حسینؑ کی بنی ہاشم کی خواتین ہے گفتگو                |
| 162 | حضرت ام ہانی سے امام حسین کی گفتگو                            |
| 164 | حضرت امام حسین کی جناب جابر بن عبدالله انصاری ہے گفتگو        |
| 166 | مدینہ سے غراق کے لیے روانگی                                   |
| 168 | حضرت امام حسین کی نصرت کے لیے فرشتوں کی حاضری                 |
| 168 | المام حسین کی نفرت کے لیے جنات کی حاضری                       |

| 172 | منازل سفراز مدينة تأكر بلا                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 174 | منزل چېارم حاجز                                                |
| 174 | امامٌ کے خطر کامتن                                             |
| 174 | جناب قیس کی گرفتاری اور شهاوت                                  |
| 175 | منزل ينجم مياهٔ العرب                                          |
| 176 | حضرت سیدہ زبنب (صلواۃ اللہ علیہا) کی بھائی ہے گفتگو            |
| 177 | منزل بفتم زرود                                                 |
| 178 | منزل بشتم ثعلبيه برگفتگو                                       |
| 180 | حضرت علی اکبڑکا نوجوان کے نام پیغام                            |
| 182 | دوران سفرامام عالی مقامم کی ریاشی نا می شخص سے ملاقات          |
| 184 | منزل نم زباله                                                  |
| 186 | حضرت امام حسین کا پنج ہمراہیوں کو کوفیہ سے آیدہ خط پڑھ کرسنانا |
| 187 | ہلال بن نافع کی آ مہ                                           |
| 188 | حضرت امام حسین کے اشعار کا ترجمہ                               |
| 189 | عقبه بین بن عکرمہ کے من رسیدہ خص سے مکالمہ                     |
| 190 | حضرت امام حسینٌ کا پنے اصحاب کواپنے قتل کی خبر دینا            |
| 191 | منزل شراف                                                      |
| 192 | منزل ذوهسم                                                     |
| 194 | لشكر حركو پهلاخطاب                                             |
| 194 | جر کے کشکر سے دومرا خطاب                                       |

| 196 | حرکاامام حسین کوواپسی ہے رو کنا            |
|-----|--------------------------------------------|
| 198 | درمیانے رائے کا انتخاب                     |
| 198 | مجھےموت کاخوف نہیں (حضرت امام حسینٌ)       |
| 199 | دوران سفرامام حسین کی اینے اصحاب سے گفتگو  |
| 200 | حضرت امام حسين کی حمامیت کااعلان           |
| 201 | منزل بیفنه لشکرحری تیسرا خطاب              |
| 203 | مقام عذيب الصيجانات                        |
| 204 | جناب طرماح کی پیشکش                        |
| 205 | منزل قصربني مقاتل                          |
| 206 | ا مامٌ کی ابن جشتی ہے گفتگو                |
| 207 | حضرت على اكبركا أعلان                      |
| 208 | عمروین قنیس سے ملا قات                     |
| 209 | مقام قطانیه حضرت امام حسین کی شیر سے گفتگو |
| 210 | حفزت امام حسينٌ اور حضرت يجيَّ مين مشابهت  |
| 212 | حضرت امام حسين كأكربلاء مين ورود           |
| 213 | ابن زیاد کا خطر کے نام                     |
| 213 | ابن زيآد کا قاصد                           |
| 215 | ز ہیرابن قیس کی حضرت امام حسین سے درخواست  |
| 215 | بنی ہاشم کے نام خط                         |
| 217 | حضرت امام حسين كاكربلاء مين يهلاخطاب       |
|     |                                            |

| 218 | جناب ز ہیر بن قین کی تجویز                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 219 | حضرت امير المومنين على اوركر بلاء                                  |
| 219 | كربلاء كي خاك                                                      |
| 221 | حضرت امام حسینؑ کے نام ابن زیا دملعون کا خط                        |
| 221 | ابن زیاد کے خطاکا جواب                                             |
| 222 | حضرت امام حسینؑ کا کر بلا ہے کوفہ کے معززین کے نام خط              |
| 223 | حضرت امام حسینؑ کی اپنے شیعوں کے لیے دُعا                          |
| 224 | ایک اہم استفادہ اور قابل توجہامر                                   |
| 226 | ہر ثمہ کی امام حسینؑ سے ملا قات                                    |
| 228 | حضرت امام حسینً کی عمرا بن سعد کے نمائندہ سے ملاقات                |
| 232 | حبیب این مظاہر کو بنی اسد کے پاس جھیجنا                            |
| 234 | عبدالله بن حقيبن ليجين كے خلاف امام حسينً كى بدؤعا                 |
| 234 | امام حسین کی شان میں گستاخی کی سزا                                 |
| 235 | حفرت امام حسینٌ کا اپنے اصحاب کوکوثر پلانا اور جنت کے کھانے کھلانا |
| 236 | غير سلم سياح كا يانى بلانا                                         |
| 237 | حضرت عباس کو پانی کے لئے روانہ کرنا                                |
| 239 | حضرت امام حسین کی عمر بن سعدے ملاقات                               |
| 242 | حضرت امام حسینؑ کی طرف ہے عراق چھوڑنے کی پیشکش                     |
| 243 | عمر بن سعد کا ابن زیاد کے نام خط                                   |
| 243 | ابین زیاد کاعربین معد کے لیے جواب                                  |
|     |                                                                    |

| 244 | حضرت اُم البنینؑ کے بیٹوں کے لیے امان نامہاوراس کا جواب |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 245 | 9 محرم الحرام کی عصراورابن سعد کی لشکرنشی               |
| 246 | ا جم استفاده                                            |
| 247 | حضرت امام حسينً كالبك دات كي مهلت مانكنا                |
| 249 | دفاعی انتظام                                            |
| 251 | مالک بن حوزہ کے لیے دُنیا گی آگ                         |
| 252 | شب عاشور اصحاب کی طرف سے مخدرات عصمت کویفین د ہانی      |
| 253 | اصحاب حضرت امام حسين كاجذبها ثيار                       |
| 254 | اصحاب کے نام خیام سین سے خواتین کا پیغام                |
| 255 | شب عاشور انصار کی طرف سے اعلان وفاداری کے بعد           |
| 256 | امام حسین کاشب عاشورا پیفل کی خبر دینا                  |
| 257 | حضرت شَهْرَاده قاسمٌ كاشوق شهادت                        |
| 259 | ز هِيرٌ بن قينُ اور حبيبٌ بن مظاهرٌ كاسوال              |
| 259 | محمر بن بشير کوا جازت دينا                              |
| 260 | شب عاشورا کے واقعات                                     |
| 263 | اصحاب کی شب عاشورا گفتگو                                |
| 264 | شب عاشورا کی کیفیت                                      |
| 265 | حضرت امام حسینٔ اوراصحاب کی آگاہی                       |
| 267 | شب عاشوراغم واندوه کی رات                               |
| 269 | حضرت امام حسین کی طرف وشمن کی افواج سے افراد کا آنا     |

|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 270 | حضرت امام زين العابدينًا ورشب عاشورا                               |
| 272 | امام حسنین کی اپنی بہن کے نام وصیت                                 |
| 274 | حضرت امام حسين اوزحقوق العباد                                      |
| 275 | صبح عاشورا حضرت امام حسينًا كى دُعا                                |
| 276 | روز عاشوره امام حسين کاپيهلاخطاب                                   |
| 277 | خطبہ کے دوران خیام سے رونے کی آوازیں                               |
| 282 | امام حسین کے خطاب کاشمر لعین کی طرف سے جواب                        |
| 284 | ا مام کی طرف ہے بارباراتمام جحت                                    |
| 285 | روز عاشوراا مامم كا دوسرا خطاب                                     |
| 286 | ا مام جسین کی طرف سے عمر بن سعد کے کشکر ایول کوخاموش ہونے کی تلقین |
| 287 | کوفیوں کی خاموثی کے بعدامام کا خطاب                                |
| 291 | روز غا شوراامام خسينً کې دُعا                                      |
| 292 | حضرت امام حسین کی عمر بن سعد ہے گفتگو                              |
| 293 | حضرت امام حسین کی کو فیوں سے ایک اور گفتگو                         |
| 294 | عمروبن حجاج كوامام حسين كاجواب                                     |
| 296 | جنگ کے آغاز کے دفت امام حسینؑ کا اپنے ساتھیوں نے خطاب              |
| 297 | حضرت امام حسینؑ کےانصار ہے متعلق نبی کریمؓ کے تعریفی کلمات         |
| 298 | خداکے ناراض ہونے کے اسباب                                          |
| 299 | حضرت امام حسین بعض اصحاب کے پاس وقت آخر                            |
| 300 | مسلم اور حبیب این مظامرگاایک دوسرے سے خطاب                         |
|     |                                                                    |

| 301 | عبرالله بن عمير كي والده ہے گفتگوا ورعمير كي زوجه كي شہادت |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 303 | حضرت امام حسین سے ابوتمامہ صائدی کی درخواست                |
| 304 | ابونثامه کےاخلاص کاایک واقعہ                               |
| 305 | حضرت امام حسین کی سعید ہے گفتگو                            |
| 306 | عمر و بن قرظه کعنی کوامامٌ کا جواب                         |
| 308 | سعد بن حارث اورا بوالحتو ف کی شہادت                        |
| 309 | حضرت امام حسین کی زہیر بن قین ہے گفتگو                     |
| 310 | حظله شامی سے خطاب                                          |
| 312 | سیف بن حارث اور ما لک بن عبدالله سے مولًا کی گفتگو         |
| 313 | حضرت امام حسین کا جناب جون سے مکالمہ                       |
| 315 | نمازظهركے بعد حضرت امام حسين كى اپنے بقيہ اصحاب ہے تفتگو   |
| 316 | كوفه ميں حبيب بيم م " ، رشيد ، جرى كى بالهمى گفتگو         |
| 317 | جناب <i>حبیب کی طر</i> ف ہے حصین ملعون کی سرزنش            |
| 317 | حبیب ؓ ابن مظاہر کی شہادت کے وقت مولاا مام حسینؓ کا جملہ   |
| 318 | ابوشعساء كندي كے متعلق امام حسينً كى دُعا                  |
| 319 | روز عاشورا حربن بزیدریا حی سے گفتگو                        |
| 320 | جناب <i>ترگی</i> شهادت                                     |
| 312 | حضرت علی اکبڑی شہادت کے وقت                                |
| 322 | حضرت علی اکبرگاا مام حسین سے پانی مانگنا                   |
| 326 | حضرت علی اکٹر کی شہادت کے بعد دیگر آل ابوطالب              |

| 326 | شنمراده حضرت امير قاسمٌ                                |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 328 | شنراد ہلی اصغراکی شہادت کے بعد مولًا کی اعداء پر نفرین |
| 329 | عبدالله بن هست                                         |
| 331 | حضرت عبائل علمدار کی شهادت                             |
| 333 | عظمت حضرت عبائل کے متعلق ایک واقعہ                     |
| 334 | حضرت امام حسین کامخدرات عصمت ہے آخری الوداع            |
| 336 | حضرت امام حسينً كاخانوا د تظهير ہے آخرى خطاب           |
| 338 | حضرت امام سجادعليه السلام سے آخری الوداع               |
| 340 | میدان شہادت سے حضرت امام حسین کا پیغام                 |
| 343 | حضرت امام حسینً کی آخری مناجات                         |
| 346 | حضرت امام حسین کا مونین کے لیے ناصحانہ خطاب            |
| 348 | رومی وفد کے سوالات کے جواب                             |
| 350 | اختاميه                                                |
| 351 | اظهارتشكر                                              |
| 352 | حضرت امام حسین کے حضرت امام مہدی کے بارے فرمودات       |
| 355 | حضرت امام حسین کی زیارت پڑھنے کا ثواب                  |
| 356 | حضرت امام خسين عليه السلام كى زيارت                    |
| 363 | حضرت علی اکبرکی زیارت                                  |
| 364 | زيارت حضرت ابوالفضل العباسٌ                            |
|     |                                                        |

### صاحب الزمان (عج) .....آت ! كي نذر

میں اپنے اس معمولی سے ہدیہ'' کلامِ امام حسینٌ'' کومند غیبت پر قادرانہ ہیبت کے ساتھ جلوہ گر جاہ وجلال وحدت کے آخری محمد گی نذر کرتا ہوں جو ۱۲۸ سال سے مسلسل خون کے آنسوؤں کا پرسہ پیش کر کے بھی اپنے تشنہ ہونے کے احساس سے سوگوار ہیں۔

جو ہرعصر جمعہ اپنے جبار، قہار، قادر و عادل، متکبر وہنتقم کے حضور ۔ اذن ظہور کی حسرت کے ساتھ عصر جمہ کواداس کرکے پھر دیے ہوئے جذبوں کی نوری تیش و تجسس کے ساتھ مظلوم کا نئات کی تنہا ئیوں کے میں گھلنے لگ جاتے ہیں۔

#### اے دارث کساءاے منتقم آل محدّ

اس انتقامی فرض منصبی کی ادائیگی کے لئے ہم بز دل حیلہ سازوں کی توجیہات سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے الٰہی اہداف کی خاطر سوگواران تطہیر کی دلجو کی کے لئے اللہ کی جبروتی ، قباری ، جلالی اورانتقامی تصویرین کرظہور فرما۔

ہم آپؓ کے جدامجد کے نورانی کلمات کو آپؓ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ گردائے ہوئے'' کلام امام حسین'' کی شکل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں اور وہ لمحہ میری زیست و نجات کی شفاعتی ساعت ہوگی جب شب جمعہ اعمال ملاحظہ فرماتے ہوئے آپؓ کی نورانی نگاہ اس پڑھہرے گی اور آپ میں ہم نداز میں اسے ملاحظہ فرمائیں گے۔

غلام نتظرین ظهور نتقم آل محرٌ سید افتخار حسین نقوی النجفی ۲۵/۱۰/۲۰۰۲ کی شاه مردان میانوالی

#### بيش لفظ

واقعات کربلا پر شمتل کتاب کی ہر دور میں انسان کو اشد ضرورت رہی ہے اور رہے گا

کیونکہ واقعہ کربلا ہر حق پرست انسان کیلئے ایک مکمل گائیڈنس رکھتا ہے مثلاً ایک طرف واقعہ کربلا

میں ڈسپلن کا نمونہ ہے، صبر واستقامت ہے، عزم ہے جوش ہے، ہوش ہے، انداز اطاعت ہے،
جذبہ شجاعت ہے، صبر ہے عبادت ہے، ارادت ہے، حسنیت ہے، تو دوسری طرف کربلا میں بے
جابی ہے سرکشی ہے ظلم ہے، بربریت ہے لا قانونیت ہے، بزیدیت ہے۔ بزیدیت ہے مردور میں
ہے کیونکہ بزید کی ماں جیسی کروڑوں ما کیس بزید پیدا کررہی ہیں مگر حسین کی مال جیسی نہ کوئی
وُنیا میں آئے گی اور نہ حسین جیسا کوئی پیدا ہوگا اس کئے ہرانسان کو حسین کے اصول اپنانے کے
لئے حسینیت کا سہار الینا پڑے گا اور حسینیت کا سہار ااس وقت تک میسر نہیں ہوسکتا جب تک کر بلا

اس لئے علامہ افغار حین نقوی انجی صاحب نے اس موضوع پراس کتاب کا اہتمام کیا ہے کہ تشکان تعلیم حسین کے لئے ایک نمونہ اور چتم تعلیم کو حیات حاصل ہوجائے اور واقعات کر بلا ہے کمل آگا ہی ہوجائے ہمیں علامہ صاحب کا شکر گزار ہونا چاہئے جنہوں نے آسان اور خوبصورت انداز میں کتاب کورقم کر کے ملت اثنا عشریہ کیلئے بلکہ ہر مظلوم زمانہ کے لئے مشعل بنائی

--

خداوند متعال مؤلف وناشر کے درجات میں اضافہ فرمائے ا

طالب دُعا سيدعلي حيد رنقو ي

### پیش لفظ

واقعات کربلا پرشتل کتاب کی ہردور میں انسان کواشد ضرورت رہی ہے اور رہے گا

کونکہ واقعہ کربلا ہر حق پرست انسان کیلئے ایک مکمل گائیڈنس رکھتا ہے مثلاً ایک طرف واقعہ کربلا

میں ڈسپلن کانمونہ ہے، صبر واستقامت ہے، عزم ہے جوش ہے، ہوش ہے، انداز اطاعت ہے،
جذبہ شجاعت ہے، صبر ہے عبادت ہے، ارادت ہے، حسنیت ہے، تو دوسری طرف کر بلا میں بے
جابی ہے سرکشی ہے ظلم ہے، بربریت ہے لاقانونیت ہے، بزیدیت ہے۔ بزیدیت ہردور میں
ہوسکتی ہے کونکہ بزید کی ماں جیسی کروڑوں ماکیس بزید بیدا کردہی ہیں مگر حسین کی ماں جیسی نہ کوئی
وُنیا میں آئے گی اور نہ حسین جیسا کوئی پیدا ہوگا اس لئے ہرانسان کو حسین کے اصول اپنانے کے
لئے حسینیت کا سہار البنا پڑے گا اور حسینیت کا سہار ااس وقت تک میسر نہیں ہوسکتا جب تک کر بلا

اس کے علامہ افخار حسین نفؤی آخی صاحب نے اس موضوع پراس کتاب کا اہتمام کیا ہے کہ تشکان تعلیم حسین کے لئے ایک نمونہ اور چیٹم تعلیم کوحیات حاصل ہوجائے اور واقعات کر بلا سے کممل آگا،ی ہوجائے ہمیں علامہ صاحب کاشکر گزار ہونا چاہئے جنہوں نے آسان اور خوبصورت انداز میں کتاب کورقم کر کے ملت اثناعشر یہ کیلئے بلکہ ہر مظلوم زمانہ کے لئے مشعل بنائی

غداوند متعال مؤلف وناشر كے درجات ميں اضا فيفر مائے!

طالب دُعا سیعلی حیدرنقو ی

## ﴿ كه ہے كربلاكونسبت كسى سازش كهن ہے ﴾

زیرنظر کتاب کلام امام حسین حضرت سیدالشهداء کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ان نوری خطبات پر مشمل ہے جو آ پ نے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمائے امام کا کلام بھی کلام الامام ہوتا ہے کسی موقع کی مناسبت سے کہا جانے والا خطبہ یا کوئی جملہ صرف اسی وقت کی مناسبت سے کہا جانے دالا خطبہ یا کوئی جملہ صرف اسی وقت کی مناسبت سے ہی کامل نہیں ہوتا ملکہ قیامت تک کے لیے بیفر مان ہر دور کے ای کردار کے لیے موزوں رہتا ہے اس سلسلے میں معصوبین کے ارشادات بھی موجود ہیں مثلاً کر بلامعلیٰ میں آپ کے ارشاد فرمائے ہوئے پہلے خطاب کا اقتباس ہے کہ

'' دین لوگوں کی زبان کا چہکا بن چکا ہے اس میں وہ اتنا لیتے ہیں جتناان کے روز گار کے لیے کافی ہو''

اب انہی چند جملوں کو لے لیں بیا جاور قیامت تک آنے والے خود غرض مادہ پرست خاہری وین واروں پر اثنائی صاور آتا ہے جتنا کہ کر بلا میں سلطان کر بلائے آپنے مخاطب طبقے سے فرمایا اور بید ماحول تا ظہور حضرت ولی العصر (عج) رہے گا بلکہ ان کے ظہور پرٹور پر بھی اکثر لوگوں پر درست آئے گا۔

اُردوزبان میں کسی بھی ایک کتاب میں حضرت سلطان کربڑا کے خطبات موجود نہیں پائے جاتے اس کے لئے جتجو رکھنے والوں کوئی کتب سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ زیرِ نظر کتاب ایران کے معروف دانشور آتای محمد صادِق مجمی کی کتاب' سخنان حسینؓ ابن علیؓ از مدینہ تاکر بلا'' کا اُردوز جمہے۔

مگر فاضل مترجم نے کئی مقامات پران خطبا کے لئے دیگر کتب ہے بھی بھر پورمدد لی ہے اوراس کے ساتھ ساتھ منظر اور پس منظر کو انتہائی عمیق نظر سے وضاحتی نوٹ یا اہم نکات کا عنوان دے کرقاری کے لئے اسے مزید جھنے کی سہولت مہیا کی ہے۔

علامه سيدافخار حسين نفوى النجى كى گزشته تاليفات اور تراجم اگرآپ پڑھ چکے ہیں جن

میں عصر ظہور ، حضرت امام زمانہ (عج) اور ہماری ذمہ داریاں بھی شامل ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہو گا کہ وہ انتہائی سادہ ہمل اور آسان بلکہ روز مرہ کی گفتگو میں بولی جانے والی اُردوز بان میں ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک بڑی خوبی ہے کہ کوئی بھی مؤلف یا مصنف تحریر لکھتے یا ترجمہ کرتے وقت اپنی تمام ترعلمی اصطلاحات ، مقفع ، سبح ، عبارات سے قارٹی کے ذہن کو بوجھل کر دے اور قاری مطالعہ کے دوران ڈکشنری کی ضرورت محسوں کرے ماصل الجیت سے ہے کہ آپ کا قاری آپ کی بات کو بچھ کر ذہن نشین کر لے۔

زیرنظر کتاب میں بھی آپ کتاب کے مطالعہ میں کوئی دقت محسوں نہیں کریں گے بلکہ
آپ اس میں اپنے آپ کو کو پائیں گے در حقیقت ترجمہ کتاب لکھنے سے زیادہ مشکل ہے
ادر جب ترجمہ بھی معصوم کی وجی طینت اور الہام سرشت ذبان سے نکلے ہوئے قرآن ناطق کے
ارشادات ہوں وہ خطبات ہوں جن میں سلونی کے جھرنوں کی آبٹار کا صوتی انداز موجود ہو
اور ذوالعشیرہ سے غدیر خم تک الٰہی کلام کی بازگشت شامل ہو تو پھر اس کلام کی گہرائی اور گیرائی
تک جانے اور اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لئے صرف اور صرف خاندان تطہیر کی عطاء کی ہوئی
بعیرت ہی کارآ مد ہوسکتی ہے۔ اللہ نے صرف چہروں اور آئکھوں پر ہی پر دہ واجب نہیں کیا بلکہ
اجھے الفاظ و مفاہیم بھی اپنے نادان قاری سے اپنا جاب برقر ارکھتے ہیں خطاب بھی مطالعہ
سید الشہد آئے میں آپ جج کے دوران میدان عرفات میں اقوام عالم سے خطاب بھی مطالعہ
فرمائن گے۔

نیز خاندان بی اُمید کی ریشہ دوانیوں ، سازشوں ہے آپ کمل آگاہ ہوسکیں گے اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام عالی مقام کا جواب ان چروں سے نقاب اُلئے میں ممد و معاون ثابت ہوگا جنہوں نے کر بلا بیا کرنے میں بنیادی کردارادا کیا ان خطبات کو دقیق نظر سے سجھنے کے لیے اس پس منظر میں معاویہ کی یزید کے نام وصیت بھی دی گئی ہے تا کہ ایک عام قاری بھی سانحہ کر بلاکی اصل حقیقت سے آگاہ ہو

سکے ساتھ ہی اُموی خاندان کے بزید لعین کے رشتہ دارون کے کردار کا ایک اجمالی جائزہ بھی اللہ اسلام کی اللہ اسلام المور اللہ کیا گیا ہے ان تمام المور کا گیا ہے ان تمام المور کا مختصر سابا حوالہ مدلل جائزہ اس لیے دیا گیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کلام کو سیجھنے میں آسانی رہے۔

الله تعالى فاضل مؤلف كى توفيقات مين اضافه فرمائه!

کتاب کے مطافعہ سے جہاں جہاں آپ کے احساسات پر اس مظلوم کا کاٹ کے کلام کا اثر ہو وہاں وہاں اس خاندان کے آخری معصوم حضرت ولی العصر (عج) کے ظہور کی دُعا فرما کیں کیونکہ وہ جہاں ہمارے زمانے کے امام ہیں وہاں منتقم آل حجم (عج) بھی ہیں، انہیں خداو رسول کے وشعنوں کے علاوہ تمام معصومین علیم السلام کواذیت دینے، شہید کرنے اور ظلم وتشد دروا رکھنے والوں سے بدلہ لینا ہے اللہ تعالی ہم سب کوان کے انصار میں شامل فرمائے اور ثابت قدم رکھنے۔

شاعرآل عمران ملك صفدر حسين **دوگر** مسلم ثاؤن راوليندي

### ﴿ وستورِحريت ملام امام هسين ﴾

فرات كنارے أترنے والے محبوبان خداكے قافله سالار سيط نبي امام حسين عليه السلام کے افکار و کلام کرۂ ارض پر بسنے والے ان سارے انسانوں کیلئے تا قیامت مشعلِ راہ ہیں جو جبر و ستم،جہل،استحصال اور ناانصافیوں کے خاشتے اورا پسے عادلا نہ نظام اور فلاحی معاشرے کے قیام پریقین رکھتے ہوں جوکر داری سازی میں بنیا دی حیثیت رکھتا ہو۔ امام عالی مقام شہید مظلوم امام حسین علیہالسلام نے اپنے کر دار عمل اور علم و کلام کے ذریعے بیدواضح کر دیا تھا کہان کی جدوجہد ر ماتی افتدار کے لئے نہیں بلکہ انقلاب محر کی تعلیمات کے مطابق انسانیت کی رہنمائی کے لئے ہے۔انام حسین علیہ السلام کی اس صائب فکر کی ہی بدوات ہر دور کے مظلوم طبقات آ ب کے کر دار وعمل اور قیام سے رہنمائی یاتے ہیں۔ کلام امام حسینؓ شہید مظلوم کے خطبات، خطوط اور وصیتوں پر مشتل ہے فکرحسین ہے تا گاہی ورہنمائی کےخواہشندوں کے لئے اس کا اُردوتر جمداً ستاد مکرم تجة الاسلام والمسلمين علامسيد افتخار حسين نقوى انجفي قبله ن كيا يرمقصد قيام حسين كوخودامام حسین کے اپنے خطبات ،خطوط اور وسیتوں کی روشی میں زیادہ بہتر انداز میں سمجھاجا سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فکر حسین کی بر سعادت پیروی کو مقصد حیات بنا لینے والوں کے لئے سے کتاب صرف مطالعے کی ایک کتاب ہی نہیں بلکہ دستور حریت کا کام بھی دے گی تا کہ اس عہد کے مظلوم طبقات پزیدی فکراورنظام کے مقابلہ کے لئے ان محبوبات خدا کی پیروی کرتے ہوئے اُٹھیں جو ا مام حسینؑ کی قیادت میں فرات کنارے اُتر ااور تعداد میں کمی کے باوجوداس نے اپنے عہد کے استعار كوذلت آميز فنكست سيدوحاركيابه

حيدر جَاو يدسيد كالم نگار روز نامهٔ 'مشرق''بيثاور

# ﴿ سیدالشهد اء حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام کی حیات مبار که کااجمالی تذکره ﴾

### ﴿ نام ونسب ﴾

حسین نام ادر ابوعبد الله کنیت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نام ادر ابوعبد الله کنیت ہے۔ چھوٹے نواسے اور حضرت علی و فاطمۃ الزہرا (صلواۃ الله علیما) کے چھوٹے صاحبز ادیے تھے۔ آپ کا بینام الله تبارک وتعالی نے خودر کھا، بینام پہلے کسی کانام نہ تھا۔

### ﴿ ولا دت باسعادت ﴾

ہجرت کے چوتھ سال تین شعبان نے شنبہ کے دن ولادت ہوئی۔ اس خوشخری کوئن کر حضرت رسالت مآ ب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے بیٹے کو گودیش لیا۔ واپنے کان میں افران اور بائیں بیس اقامت کی اور اپنی زبان مبارک وہن اقدس میں وے دی۔ پیغیر اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس لعاب وہن حسین کی غذا بنا۔ ساتویں دن عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جاتی تھی مگر آنے والے حالات کاعلم پیغیر کی آئے موں سے آئے موں کے مصائب کا جرچا اہل بیت آئے موں کے مصائب کا جرچا اہل بیت رسول کی ذبانوں پرآنے لگا۔

#### ﴿ نشو ونما ﴾

حضرت پیغیمراکرم کی گود جواسلام کی تربیت کا گہوارہ تھی اب ان دو بچوں کی پرورش میں مصروف ہوئی ایک حسن اور دوسرے حسین اور اس طرح ان دونوں کا اور اسلام کا ایک ہی گہوارہ تھا جس میں دونوں پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف پیغیمرا کرم جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تحمیل تھی اور دوسری طرح حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب جوابے عمل سے خداکی مرضی کے خریدار بن چھے تھے تیسری طرف حضرت سیدہ زہراء (صلواۃ اللہ علیم) جو تو اثنین کے مرضی کے خریدار بن چھے تھے تیسری طرف حضرت سیدہ زہراء (صلواۃ اللہ علیم) جو تو اثنین کے

طبقہ میں پیغمبر کی رسالت کو مملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھیں اس نورانی ماحول میں امام حسین علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔

### ﴿ حضرت رسول الله كي محبت ﴾

حضرت محمداً ہے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تے سینہ پر ہٹھاتے تے کا ندھوں پر چڑھاتے تے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھوٹے نواسے کے ساتھ آپ کی محبت کے انداز پچھا تمیاز خاص رکھتے تھے ایسا ہوا ہے کہ نماز میں محبدہ کی حالت میں امام حسین علیہ السلام پشت مبارک پر آگئے تو آنخصرت نے سجدہ میں طول دیا یہاں تک کہ بچہ خود سے بخوشی پشت پر سے علیمہ ہوگیا اس وقت سر سجد ہے سے اٹھا یا اور بھی خطبہ پڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام مسجد کے درواز سے داخل ہونے گے اور زمین پر گر گئے تو رسول اکرم نے اپنا خطبہ قطع کردیا اور منبر سے اُر کر بچے کو زمین سے اُٹھا یا اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو متنہ کہا کہ

' ویکھو پیسین ہےاہے خوب پہچان لواوراس کی فضیلت کو یا در کھؤ'۔

حضرت رسول اکرم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیدالفاظ بھی خاص طور پرفر مائے تھے کہ دحسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہول'۔

مستفتل نے بتا دیا کہ رسول اللہ کا مطلب بیتھا کہ میرا نام اور میرا کام وُنیا میں امام حسین کی بدولت قائم رہے گا۔

رسول کریم گی احادیث ہیں کہ'' میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حسن و حسین سے محبت کرے اس کے اللہ محبت کرے اس کے اللہ محبت کرے اس کو وہ جنت میں داخل کرتا ہے اور جو ان دونوں سے بغض رکھا ہوں کو وہ جنت میں داخل کرتا ہے اور جو ان دونوں سے بغض رکھا ہوں اور جس سے میں بغض رکھوں اس سے اللہ بغض رکھتا ہوں اور جس سے میں بغض رکھوں اس سے اللہ بغض رکھتا ہے اور جس سے اللہ بغض رکھوں اس سے اللہ بغض رکھتا ہے اور جس سے اللہ بغض رکھوں اس سے اللہ بغض رکھتا ہے دونوں بیٹے وُنیا میں میرے دوگلدست داخل کرتا ہے اور آپ نے فرمایا '' بے شک میرے بیدونوں بیٹے وُنیا میں میرے دوگلدست

ہیں''ایک مقام پرفر مایا''جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہان دونوں سے محبت کرے''۔

اور دونوں نواسے اللہ کی طرف سے میدان مباہلہ میں اس کے نبی کی دو لیلیں اور حجتیں تتھاورا پنے باپ امیر المونینؑ کے بعد اُمت بردین وملت میں دونوں اللّٰہ کی طرف ہے ججت تھے۔ ﴿ حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى رحلت كے بعد ﴾ حضرت امام حسین علیه السلام کی عمرا بھی حیوسال کی تھی جب انتہائی محبت کرنے والے ناناً کاسابیسرے اُٹھ گیا۔ان بھیس برس تک حضرت علیٰ ابن ابی طالب کی خاند بینی کا دور ہے، اس زمانہ کے طرح طرح کے ناگوار حالات حفزت امام حسین علیہ السلام و مکھتے رہے ۔ اور اینے والد ہزرگواڑ کی سیرت کا بھی مطالعہ فرماتے رہے ۔ یہی وہ دورتھا جس میں آپ نے جوانی کے حدود میں قدم رکھااور کھر پورشاب کی منزلوں کو طے کیا۔ 35 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام کی عمر اکتیس برس کی تھی عام مسلمانوں نے حضرت علی این ابی طالب کو بحیثیت خلیفہ اسلام تسليم كيابيد حفرت امير المومنين كي زندگي كة خرى يانج سال تع جن مين جمل وصفين اور نهروان کی افزائیاں ہوئیں اور امام حسین علیہ السلام ان میں اینے بزرگ مرتبہ باپ کی نصرت اور حمایت میں شریک ہوئے اور شجاعت کے جو ہر بھی دکھائے۔40 ہجری میں حضرت امیر المومنین مجد کوفیر میں شہید ہوئے اوراب امامت وخلافت کی ذمہ داریاں حضرت امام حسن علیہ السلام کے سپر دہوئیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔امام حسین علیہ السلام نے ایک باوفاءاوراطاعت شعار بهائى كى طرح امام حسن عليه السلام كاساتهد ديااور جب امام حسن عليه السلام نے اپنے شرائط کے ماتحت جن سے اسلامی مفادمحفوظ رہ سکے معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرلیا تو امام حسین علیہ السلام بھی اِس مصلحت پر راضی ہو گئے اور خاموثی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ دس برس تک حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد آیٹے خاموش اور گوش نشینی کے ساتھ عبادت اور شریعت کی تعلیم واشاعت میں مصروف رہے مگر معاویہ نے لائٹر الطاکوجولهام حسن علیہ السلام کے ساتھ طے ہوئے بالکل پورانہ کیا خود امام حسن علیہ السلام کو سازش ہی سے زہر دیا گیا حضرت امیر المونین کے شیعول کو چن چن کر قید کیا گیا، سرقلم کے گئے اور سولی پر چڑھایا گیا اور سب سے آخر اس شرط کے بالکل خلاف کے معاویہ کو اپنشین مقرر کرنے کاحق نہ ہوگا۔ معاویہ نے بزید کو اپنے بعد کے لیے ولی عہد بنادیا اور تمام مسلمانوں سے اس کی بیعت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور طاقت کے بل ہوتے پر دُنیائے اسلام کے بڑے حصے کا سرچھکوا دیا گیا۔

### ﴿ حضرت امام حسین علیه السلام کے اخلاق واوصاف ﴾

حضرت امام حسین علیہ السلام سلسلہ امامت کے تیسر نے فرد تھے عصمت وطہارت کا مجسمہ تھے آپ کی عبدات آپ کے عبادت آپ کی سخاوت اور آپ کے کمال اخلاق کے دوست و دشن سب ہی قائل تھے۔

پچییں جج آپ نے پا پیادہ کئے۔آپ بین سفاوت و شجاعت کی صفت کوخود حضرت رسول اللہ نے پچین جج آپ نیا پیادہ کئے۔آپ بین سفاوت اور میری جرات ہے''۔ چنانچہ آپ کے دروازے مسافروں اور حاجمتندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا اور کوئی سائل محروم والیس نہیں ہوتا تھا اس وجہ سے آپ کا لقب''ابوالمساکین'' ہوگیا تھا۔ راتوں کوروٹیاں اور مجوروں کے ٹوکرے اپنی پشت مبارک پراٹھا کرلے جاتے تھے اور غریب ، مختاج ، بیواؤں اور بیتم بچوں کو کہنجاتے تھے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ''جب کسی صاحب ضرورت نے تہارے سامنے سوال کے لئے ہاتھ پھیلادیا تو گویا اس نے آپی عزت تہارے ہاتھ تا ڈالی۔ اب تہارا فرض یہ ہے کہتم اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو، کم از کم اپنی ہی عزت فس کا خیال کرو''۔ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ آپ عزیزوں کا ساہر تا و کرتے تھے۔ ذرا ذراسی ہات پر انہیں آزاد کردیتے تھے۔ آپ کے عملی کمالات کے سامنے ڈیٹا کا سر جھکا ہوا تھا۔ نہ ہی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کی جاتی تھی۔ آپ کی دُعاوُں کا مجموعہ''صحیفہ حسینیہ'' کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے۔

آپ رحمل ایے تھے کہ شمنوں پر بھی وقت آنے پر رحم کھاتے تھے اور ایثار ایبا تھا کہ اپنی ضرورت کونظرا نداز کرکے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔

ان تمام صفات کے ساتھ متواضع اور منگسر مزاج ایسے تھے کہ راستے میں چند مساکین بیٹے ہوئے اپنے بھیک کے گلڑے کھارہے تھے اور آپ کو پکار کر کھانے میں شرکت کی دعوت دی تو حضرت فوراً زمین پر بیٹھ گئے اگر چہ کھانے میں شرکت نہیں فرمائی اس بناء پر کہ صدفحہ آل مجمد پر حرام ہے مگر ان کے پاس بیٹھنے میں کوئی عذر نہیں۔

اس انکساری کے باوجود آپ کی بلندی مرتبہ کا بیاثر تھا کہ جس مجمع ش آپ تشریف فرما ہوتے لوگ نگاہ اُٹھا کر بات نہ کرتے تھے جولوگ آپ کے خاندان کے خالف سے وہ بھی آپ کی بلندی مرتبہ کے خاندان کے خالف سے وہ بھی آپ کی بلندی مرتبہ کے قائل حصے چنا نچرا کی مرتبہ حضرت امام حسین علیدالسلام نے حاکم شام معاویہ کوایک تخت خطاکھا جس میں اس کے اندال وافعال اور سیای حرکات پر نکتہ چینی کی تھی۔ اس خطاکو بڑھ کر معاویہ کو بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ پاس میٹھنے والے خوشا مدیوں نے کہا کہ آپ بھی اتنا ہی تخت خطاکھیے تو معاویہ نے کہ 'میں جو کچھ کھوں وہ اگر غلط ہوتو اس سے کوئی تیجہ نہیں اور اگر سے کھی انجابہ وں تو خدا کی تم احسین میں مجھے ڈھونڈ ھنے سے بھی کوئی عیب نہیں ملتا۔

آپ کی اخلاقی جرات راست بازی اور راست کرداری، قوت اقدام، جوش عمل اور ثبات واستقلال صبر و برداشت کی تصویرین کر بلا کے مرقع میں محفوظ ہیں، اس سب کے ساتھ آپ کی امن پیندی بیتھی کہ آخر وقت تک دغمن سے اسلامی اصولوں کی بقاء پر مذاکرات کرنے کی کوشش جاری رکھی مگر عزم وہ تھا کہ جان دے دی جس صبح حق راستہ پر پہلے دن سے موجود تھا اس سے ذرا جرنہ وہ تے۔ اُنہوں نے بہ حثیت ایک فرزند کے باپ کی اطاعت کی اور چھوٹے بھائی ہو کر بڑے بھائی ہو کر بڑے بھائی کی اطاعت کی اور چھوٹے بھائی ہو

قیادت کی۔ اسی طرح کہ اپنے وقت میں وہ اطاعت بھی ہے شل اور دوسرے وقت میں یہ قیادت کی اسی طرح کہ اپنے فر بلا قائم کر کے دین اسلام کی قیامت تک کے لیے حفاظت کا انتظام فرمادیا۔ کر بلا ہی رہتی و نیا تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا موٹر ہی نہیں بلکہ واحد ذریعہ ہے۔ آپ نے اپنے ناٹا کے اس فرمان کو حقیقت کا لباس پہنا دیا کہ 'میر ابیٹا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی شتی ہے۔ جو بھی کر بلاک شتی پرسوار ہو گیا وہ کا میاب و کا مران ہو گیا اور جس نے ظلمت و تاریکیوں کے تلاظم سمندر میں اس کشتی پرسوار ہو گیا وہ گار دانی کی وہ ابدی ہلا کت میں جا پڑا۔ پس اسی جذبہ اور مقصد کو سامنے رکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ان بیانات، کلمات و خطبات وصایا اور نصاح کو '' کلام مامام حسین'' کی شکل میں متنا شیان راہ نجات کے لیے بجا جمع کر دیا ہے جن سے شتی نجات کر بلا کے خدو خال واضح ہوتے ہیں۔ اُمید ہے ہماری یہ کوشش بارگاہ دیا ہم میں مورد قبول ہوگی اور جمیں بھی اپنی کشتی نجات میں اپنے غلاموں کے ہاں جگہ عنایت امامت میں مورد قبول ہوگی اور جمیں بھی اپنی کشتی نجات میں اپنے غلاموں کے ہاں جگہ عنایت فرائمیں گھ

﴿ زَارُ بِنَ امَامِ حَينُ اسَ أُمتَ كَصِد بِنَ بِينَ ﴾

خضرت امام تحد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت امیر المومنین حضرت امام تحدیق امام حسین اللہ حسین کو صغیر سنی تاکو سنی سنی کو سنی اللہ کا بوسہ لیتے اور گریفر مانے تو امام حسین اللہ کا است وریافت کرتے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ نو آپ نے فر مایا بیس اس جگہ کے بوسے لیتا ہوں جہاں تیرے دشمن کی تکوار چلے گی بخدا تو اور تیرا بھائی اور تیرا باپ سب شہید ہوں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بوجھتے کہ اے پدر بزرگواڑ! کیا ہم سب کی قبریں جدا جدا جدا ہوں گی؟ فر مایا جی ہاں مام حسین علیہ السلام نے حضرت نبی اکرم سے بوچھا تو جھا تو آپ کے فر مایا جی مرب کی زیارت وہ لوگ آپ کی اُمت سے ہماری زیارت وہ لوگ کریں گے جو میری اُمت کے صدیق ہوں گے۔

### ﴿ تاریخی پس منظر ﴾

زیر نظر کتاب میں آپ حضرت سید الشہداءً کے زبان اقدی سے فرمائے گئے ارشادات و بیانات، وصایا، وُعا کیں اور خطبات ملاحظہ کریں گے۔

ہم نے حضرت امام حسین کے ان فرمودات سے پہلے بنی اُمیہ کے چندافراد کے بارے میں تاریخی حقائق درج کئے ہیں جس سے حضرت سیدالشہد اُء کے خطاب کو سیحنے میں مزید مدد ملے گی۔

ہمارے قارئین کو بیرجاننے میں بھی وقت نہیں ہوگی کہ 60 ہجری میں مرگ معاویہ کے بعد برزید ملعون کے متعلق حضرت امام حبین علیہ السلام کا دوٹوک فیصلہ احیا نک رونمانہیں ہوا بلکہ اس کے اسباب پہلنے سے مہیا ہو چکے متھے اور اس کے اعلان کے لئے صرف وقت کا انتظار تھا۔

حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب سے عہدہ امامت (50 ہجری) کوزینت بخشی اس وقت سے آپ کی نظر اُمت اور ہجیت حاکمہ کے تمام اقد امات برجسی جبی آپ نے اس دور کے جبری حاکم معاویہ کو ہرمقام براس کی غلطیوں پر متنبہ کیا اور امت پر بھی واضح فرماتے رہے کہ حکمر انوں کو املام سے کوئی سروکار ہی نہیں رہا البتہ ایک امر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے حکمر انوں کے خلاف عملی اقد ام کرنے سے مافع تھا اور وہ یہ تھا کہ جب ایک امام وقت مصلحت دین کی خاطر کوئی قدم اُٹھ البتا ہے تو بعد میں آنے والے امام معصوم اس عمل کی تائید کرتے میں۔

حضرت علی علیه السلام سے حضرت امام زمان علیه السلام تک بیرت انتماییهم السلام اس بات پرشامد ہے کہ جب کوئی امام کسی ایک کوئوئی قول دے دیتے ہیں تو پھرامام اس پر آخرت وقت تک قائم رہتے ہیں اگر چہ طرف مخالف اپنی بات کی مخالفت ہی کیوں نہ کرے۔

حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی اس امر کی گواہ ہے جب کہ معاویہ نے جنگ بندی کے معاہدے کی گئی ایک شق پر بھی ممل نہ کیا ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی

ای بات کوباتی رکھا کیونکہ بعد والے امام اپنے سے پہلے امام کے قول کا پاس رکھتے ہیں البتہ امام اُمت کو ہرشمی حالات ہے آگاہ رکھتے ہیں۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے کربلا تک ارشادات وخطبات شروع کرنے سے پہلے ہم نے 50 ہجری کے حوالہ سے ہیئت حاکمہ کے خیالات، ان کے بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے نظریات اور پھر اُمت مسلمہ کے علاء دانشوروں کو حالات و واقعات سے آگاہ کرنے اور اُنہیں ان کی ذمہ دار یوں کا احساس دلانے کے لیے حضرت امام حسین نے جواقد امات کئے ہیں اسے بھی دے دیا ہے واقعہ کر بلا اچا نگ رونمانہیں ہوا اس کے لیے خیروشر کی طاقتوں کا ایک تسلسل موجود ہے جواز لی اور ابدی ہے چنداُ موی کر داروں کا اجمالی سا تذکرہ ان کے ممل ذبی خاندانی اور معاشرتی حوالوں سے حدیث کر بلا کو کھارنے میں ممدو و معاون ثابت ہوگا ہو کہ اس تحریر سے شاید کوئی حرین کے پریدعمر کے لشکر سے انصاران ام عصر علیہ السلام میں آشامل ہو۔

### ﴿مروان كامعاويكام خط﴾

مروان بن علم جب مدینه کا گورنر تھا تو اس نے معاویہ وخط لکھا جس کا مضمون سیھا مجھے عمر بن عثان نے بیخبر آ کے دی ہے کہ اہل عراق سے ایک جماعت اور جاز کے پچھ بزرگان امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں آ کر خلافت اور حکومت لینے کی لا پچے دلائی ہے میں اس خبر سے خوفر دہ ہو گیا ہوں کہ کہیں اس وجہ سے کوئی فتنہ بپا نہ ہو جائے۔ آج تنگ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے خلافت اور حکومت لینے کا ارادہ نہیں کیا اور نہ بی اس بارے میں کسی فتم کا کوئی جھڑ اکھڑ اکیا ہے لین میں آئندہ کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں ہوسکتا ہے ان کی طرف سے کوئی فساداور شورش بپا ہو جائے ، لہذا میں نے اس بارے میں آپ کواطلاع دی ہے تا کہ آپ کی اس مسئلے کے متعلق جورائے ہوآ ہے وہ مجھے لکھ تھے جیں تا کہ میں اس برعمل کروں۔

#### ﴿معاویه کامروان کے نام جواب ﴾

معاویہ نے مروان کے خط کے جواب میں لکھا کہ جو پھیم نے اپنے خط میں امام شین علیہ السلام کے بارے میں لکھا میں نے اس مطلب کو پھی طرح سمجھ لیا ہے لیے علیہ السلام کے بارے میں لکھا میں نے اس مطلب کو پھی طرح سمجھ لیا ہے گئی آپ بھی ان کے دستوریہ ہے کہ آپ ان سے ہرگز معترض نہ ہوں جب تک وہ آپ کو نہ چھیڑیں آپ بھی ان کے متعلق کچھ نہ کریں کیونکہ ابھی تک اُنہوں نے ہمارے ساتھ عہدو پیان کو نبھایا ہے اور میں نہیں عابمتا کہ بلاوجہ میں ان سے معرض ہوں۔

### ﴿ حضرت امام حسین علیه السلام کے نام معاویہ کا خط ﴾

پھرمعاویہ نے ایک خطامام حسین علیہ السلام کے نام تحریر کی جس کامضمون کچھ یول تھا: بعداز سلام واحوال بری معاویہ کھتاہے:

''آپ کے متعلق میرے پاس کی باتیں پنجی ہیں اگر وہ باتیں کی ہوں تو میرا آپ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ ایس باتیں ترک کردیں کیونکہ جس شخص نے خدا سے عہد و پیان باندھا ہے اس پرلازم ہے کہ وہ اس عہد و پیان پر وفادارر ہے اور جو پھر آپ کے متعلق جھ تک پہنچا ہے اگر وہ غلط ہے تو بھی آپ کے متعلق جھ تک پہنچا ہے اگر وہ غلط ہے تو بھی آپ کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ آپ اس تھم کی باتوں کاارادہ کریں ۔ آپ وچا ہے کہ آپ اس تھم کی باتوں کاارادہ کریں ۔ آپ پر یہ بات کوچا ہے کہ آپ اس تھی عہد و پیان پر قائم رہیں ۔ آپ پر یہ بات واضح رہے کہ جب آپ عہد شکنی کریں گوت پھر ہیں بھی عہد شکنی کروں گااورا گر آپ میر سے ظاف مگر وصائر شکروں گا درا گر آپ کوچا ہے کہ مگر وصائر شکروں گا ۔ پس آپ کوچا ہے کہ آپ اس اُمت کے اجتماع کو برہم نہ کریں اور کی قتم کے فتنہ برپا کرنے کا باعث نہ بنیں ۔ آپ کوچا ہے کہ آپ اس اُمت کے اجتماع کو برہم نہ کریں اور اپنے جد بزرگوار کی اُمت پر دم کریں اور بے عقلوں کے فریب ہیں نہ آپ گیں ۔ آپ ویا ہے دین اور اپنے جد بزرگوار کی اُمت پر دم کریں اور بے عقلوں کے فریب ہیں نہ آپ گیں '۔

جب معاویہ کا بیر خط حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے معاویہ کواس مضمون کا جوات تح برفر مایا۔

### ﴿ حضرت امام حسين ماياله كامعاويدك نام خط ﴾

''اے معاویہ! یہ جوتونے اپنے نامہ میں لکھا ہے کہ پھھ باتیں میرے حوالے سے تجھ تک پنجی ہیں۔ توں یہ لکھ کر مجھ سے اپنی جان چھڑ وانا چاہتا ہے اور جو پچھتونے میرے لیے لکھا ہے تواس لائق نہیں ہے کہ توں ایسی باتیں میری طرف تحریر کرے تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا ئیوں کی طرف ہوایت کرنے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور جن لوگوں نے تیری طرف خط لکھا ہے تواس تسم کی باتیں لکھنے والے چاپلوس خوشامدی اور تحن چین ہیں۔

واضح رہے کہ میں تھے سے لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا بیاس جیہے ہے کہ میرے بھائی کا تجھ سے جنگ بندی کا معاہدہ تھا وگرنہ میں تجھ سے جنگ نہ کر کے اس خوف میں رہتا ہوں کہ کہیں خدا مجھ ہے اس وجہ سے بازیرس نہ کر ڈالے کیونکہ جھے یقین ہے کہ خداوند تیری مخالفت کرنے برراضی ہے کہ تیرے اور تیرے ساتھیوں کے خلاف ضرور بات کی جائے جودین خدا سے نکل گئے ہیں اور بدعتوں پر قائم ہیں اس حال پرتہمیں چھوڑ وینااور تیرے اور تیرے ساتھیوں کے خلاف کوئی ہات نہ کرنا کی بھی صورت میں مرضی خدانہیں ہے۔ اے معاویہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تو حجر بن عدی کندی اوران کے نماز گز اراورعبادت گز ارپیارسا شب زندہ داراور عابد ساتھیوں کا قاتل نہیں ہے؟ ان کا جرم فقط ہے تھا کہ وہ مجھے ظلم کرنے ہے رو کتے تھے اور بدعتوں کے نخالف تھے اوراللہ کےمعاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے تونے بلا وجنگلم وستم سے ان کوتل کروا دیا جب کہ تو نے انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے بڑے بڑے پڑت پختہ عہد و پیان دیئے تھے کہ انہیں کسی قسم کا گزنداور نقصان نہ پیٹھائے گا ۔ کیکن تو نے عہد شکنی کی انتہا کر دی ان کوتل کرنے کی وجہ اس کے سوااور پھینیں ہے کہ وہ قدیم زمانے سے ہماری محبت پر قائم تھے جب کہ تو قدیم الایام ہے ہماری دشمنی پرتھا اور ان سے اس وجہ ہے دشمنی کرتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے۔اور سوائے ہماری محبت کے اور تیری ان کے ساتھی پر انی وشنی جو کہ ہاری محبت کی وجہ ہے تھی ان کوئل کرنے کی اس کے علاوہ اورکو کی وجہ ہیں۔

اے معاویہ کیا تو صحابی رسول معفرت عمر د بن حمق کا قاتل نہیں ہے؟ وہ عمر وجو خدا کا آییا نیک

اورصالح بندہ تھا کہ جس کو کثرت عبادت نے نڈھال کردیا تھا اس کا جسم گل گیا تھا اس کا رنگ شب زندہ داری کی وجہ سے زرد ہو گیا تھا اسکو بھی تو نے عہدو پیان دیئے کہا گراس قسم کے عہدو پیان کسی اُڑتے پرندے کو بھی دیے جاتے تو وہ بھی تیرے دام میں آ جا تا کیان تو نے ان کے ساتھ جو عہد و پیان کیا تھا اس کو بھی توڑ دیا اور انہیں بے در دی کے ساتھ قتل کرڈالا۔

اے معاویہ تیراایک اور بڑا جرم یہ ہے کہ جس میں تونے اپنی جرات کی انتہا کردی ہے اور سمیہ
نامی عورت کے بیٹے زیاد کو اپنا بھائی بناڈ الا ہے جب کہ وہ تقیف قبیلہ کے غلام کے بستر پر پیدا ہوا تھا
اور حضرت رسول کا ارشاد ہے کہ بچہ اس کا ہوتا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوتا ہے اور زنا کار کے
واسطے سنگاری کی سزا ہے 'لیکن تونے جرات کی انتہا کردی اور اسے اپنے باپ کا بیٹا بناڈ الا اور
وانستہ طور پر سنت رسول اللہ گوترک کیا اور اپنے نفسانی خواہش کی بیروی کی اور سنت رسول کو پامال
کیا۔

اے معاویہ تونے بغیر کی معقول وجہ کے اور بے دلیل و برھان زیاد کو براقین (بھرہ ، کوفہ) پرمسلط کردیا اور تونے بیاس لیے کیا کہ وہ بے گناہ مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں قلم کرے اور ان کی آئکھوں کو پھوڑے ، اور انہیں کھجور کے درختوں برسولی لٹکائے۔

اے معاویہ تیرے اس عمل سے ایسے لگتا ہے کہ توں اس امت سے نہیں ہے یا یہ لوگ تیری رعیت سے نہیں ہیں جائیں گئا ہے کہ توں اس امت سے نہیں ہیں والب کے دین پر ہوائے قل دین پر ہوائے قل دین پر ہوائے قل دین پر ہوائے قل کر ڈالو اور پھر کیا ہوتا ہے اس قی اور بد بخت نے بڑی تنی اور شدت کے ساتھ ان لوگوں کو بے جرم و بے خطاق تل کر دیا۔

خدا کی قتم علی تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے تیرے بھائیوں، تیرے باپ اور تیرے منہ پرتلوار چلائی اورتم سب ان کی تلوار کے خوف سے بظاہر دین میں آگئے آج جوتوں اس تخت پر بیٹا ہے تو بیعلیٰ کی برکت سے ہے جس حکومت اور امارت کوتوں نے خصب کررکھا ہے اگر علیٰ کی تلوار نہ ہوتی تو ہر گزنوں اس مقام پر نہ ہوتا ۔ تیراادر تیرے باپ کا کاحشریہ ہوتا کہتم تھوڑے سے مال کو مکہ سے شام لے جاتے ادراسے وہاں پر چھ کرتھوڑی می منفعت حاصل کر کے واپس لوٹنے ادراسی پر تمہارا گزارا ہوتا۔

اے معاویہ تو مجھے لکھتا ہے کہ ''میں اپنے اوپراپنے دین پراور اپنے جد کی امت پر رحم کروں اور اس اُمت میں فتنہ بیانہ کروں''

عجب ہے! تیری اس امارت اور حکومت سے بڑھ کر بھی کوئی اور فتنہ ہوگا میر نے در یک سب سے
بڑا فتنہ تیرا حکومت پر قبضہ کر لینا ہے اگر میں تیرے خلاف جہاد کروں تو اس جہاد میں خدا کا تقرب
ہی چاہوں گا اور اگر میں جہاد نہ کروں تو اللہ تعالی سے طلب مغفرت کروں گا اور اللہ سے بیسوال
کروں گا کہ وہ مجھے توفیق دے کہ ہروہ امر جواچھائی اور بہتری میں ہومیرے لیے خدا اسے اختیار کرے
اے معاویہ اس کے بعد تو نے لکھا ہے کہ اگر میں تجھ سے عہد شکنی کروں گا تو ستوں بھی جھے
سے عہدشکنی کروں گا تو ستوں بھی جھے سے عرکر ول گا تو توں بھی جھے سے عرکر دے گا۔

اے معاویہ! اب تک جو تو کرچکا ہے اس کے علاوہ جو کر تجھ سے ہوسکتا ہے اسے بھی کر ڈال اس سب کا نقصان جمھے نہیں ہوگا بلکہ اس سب کا نقصان جمھے نہیں ہوگا بلکہ اس سب کا نقصان خود تجھے پہنچے گا تو ہمیشہ اپنی جہالت پر بھندر ہا ہے اور اپنے کیے ہوئے عہدو پیان کو توڑنے پر حریص رہا ہے میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تو نے ہرگز کسی ایک شرط پر بھی و فانہیں کی اور جنہوں نے تجھ سے سلح کی تھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ توں نے اس جماعت کے ساتھ عہد شکنی کی اور شلح کرنے کے بعد ان کوئل کر ڈالا اور تو نے یہا تھرام ان کے خلاف اس لیے کیا کہ وہ لوگ ہمارے فضائل اور مناقب بیان کرتے تھے اور جائے اور وہ نہیں قبل کیا کہ کہیں تو ں مرجائے اور وہ زندہ ندرہ جائیں۔

اے معاویہ میں تختے اس بات کی خبر دے رہا ہوں کہ جن جن کوتوں نے ناحق قل کیا ہے وہ سب اپنے خون کا قصاص تجھ سے لیس گے اور قیامت کے دن تجھے حساب کے لیے کھڑا کریں گے اور تہہیں یہ بات معلوم رہے کہ اللہ کے ہاں ایک کتاب ہے جس میں ہرچھوٹا بڑا جرم درج ہے اور

الله تعالی نے تیرے جرائم کو بھلانہیں دیا کتنے لوگوں کوتوں نے فقط گمان اور شک کی بنیاد پر قل کرڈالا کتنے اولیاءاللہ کو بمیانیں لگافل کرڈالا کتنے اللہ کے نیک اور سالح بندوں کوان کے گھرول سے باہر نکال کیا اور انہیں قبل کرڈالا اور یزید لعین جیسے شراب خور اور کتوں سے کھیلنے واشے خص کوتوں نے جری طور پر لوگوں پر مسلط کیا اور لوگوں سے جبری بیعت اس کے لیے لے لی واشے خص کوتوں نے جری اور تیری بیسب حرکات خدا کے سامنے ہیں خدا ان سب کوفر اموش نہیں کرسکتا۔

اے معاویہ! تونے اپنی ذات کے ساتھ براکیا ہے تونے خودا پنے دین کو برباد کیا ہے اور اپنی رعیت سے خیانت کی ہے اپنی امارت کو ضائع کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے

ا ہے معاویہ جولوگ بے عقل، جاہل، اور بے قوف ہیں توں ان کی باتوں کو منتا ہے اور ان پڑل کرتا ہے اور جولوگ پر ہیز گارنیک اور صالح ہیں نہ فقط ان کی اچھی باتوں کو نہیں سنتا بلکہ جاہل اور بے عقل لوگوں کے کہنے پر انہیں خوف و ہرائ میں ڈالتا ہے۔

#### \$ = 63 p

ا مروان کی و شمنی واضح ہوتی ہے کہ شروع دن سے خاندان رسالت کا بدخواہ تھا۔

۲۔اس خط سے داضح ہوا کہ امام وقت کسی بھی حال میں نصیحت کرنے کونہیں چھوڑتے اور نہ ہی کسی کی دھمکی میں آتے ہیں اور کوئی بھی کتنی بڑی طاقت ہووہ کسی ہے مرعوب نہیں ہوتے \_

۳-اس خطیس معاویه کی طرف سے خلاف اسلام اُٹھائے گئے اقد امات کی نشاند ہی فرمائی ہے اور معاویہ کی جرائم سے بردہ اٹھایا ہے۔

سے معاویہ کے خلاف جنگ نہ کرنے کی وجہ بیان کی ہے کہ جنگ نہ کرنا کسی خوف و ہز دلی کی وجہ سے نہیں اور نہ ہی معاویہ کے عمل پر رضایت ہے بلکہ بیاس جنگ بندی کے معاہدہ کا پاس ہے جو امام حسن علیہ اللم نے معاویہ سے کیا تھا۔

سے اس سے بیر بھی واضح ہوا کہ اگرایک امام کوئی اقد ام کرجاتے ہیں تو بعد والے امام اس اقد ام کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ۵ معاویه کی عهدویهان شکنی کودلائل سے تابت کیاہے۔

٢\_اس ميں بيہ بھى واضح كيا ہے كم معاويد سنت رسول كا مخالف ہے اور اصحاب رسول كا بھى قاتل

-4

ے۔ زیاد بن سمیہ کومعاویہ نے اپنا بھائی بنا کرشریعت کی تھلی مخالفت کی ہے اس کے اس جرم سے آٹ نے برملا بردہ اٹھایا ہے۔

۸۔اس خط کے خمن میں امت کے نام واضح پیغام بھی ہے کہ تمہاری ایسے افراد کے سامنے خاموثی ان خدا مخالفوں کو جر اُت دینے کاموجب وسبب بنتی ہے۔

9۔اوراس خط سے میربھی واضح ہوتا ہے کہا یک دن ظالموں نے خدا کے سامنے جواب دینا ہے اور خدا ایک جرم کی ان کوسر ادے گا۔

•ا\_مظلوموں کوروز قیامت بیرخ دیا جائے گا کہ وہ ظالموں کوعدالت الھید کے کٹہرے میں کھڑا کریں اوران سے اپنے او پر ہونے والے مظالم کا بدلہ چکا کیں۔



# حضرت امام حسین علیه السلام اور عز ادار وزائرین الله تعالی میری شهادت کے بعد ایک ایسی قوم ظاہر کرے گاجو کی دیارت کریں جن وباطل کی بیچان رکھتے ہوں گے اور ہماری قبروں کی زیارت کریں کے ہماری مصیبت پر گریہ کریں گے ان لوگوں کو میں اور میرے جد برز گوار دوست رکھتے ہیں بیروز قیامت ہمارے ساتھ محشور ہوں گے۔

# مكه كا نفرنس ذوالحجهالحرام ٩ ٥ جرى

( بحواله تحف القعول )

# ﴿ حَجَ كَانْفُرنْسِ مِينِ امام حسين ماياله ، كَاخطاب ﴾ (موعظه نفيحت ، امر بالمعروف، ونهى عن المنكر)

اس خطبہ کو حضرت امام حسین علیہ اللام نے اپنے والدگرای حضرت امیر المونین علیہ اللام بیان کیا ہے سیہ خطبہ علاء اور دانشوروں کے سامنے دیا گیا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ اللام نے ۵۹ ہے ق میں جو آخری جج کیا آپ نے جج کے موسم کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیخطاب فرمایا مکہ میں عالم اسلام کی نامور شخصیات اس اجتماع میں موجود تھیں اس خطاب میں سیخطاب فرمایا مکہ میں عالم اسلام کی نامور شخصیات اس اجتماع میں موجود تھیں اس خطاب میں آپ نے انہیں ان کی ذمہ دار ہوں ہے آگاہ کیا اور باطل کے خلاف قیام کرنے اور گر اہوں کو گراہوں کو گراہوں کو گراہوں کو سینے بیان نے نے امر بالمعروف و تبی عن المنگر کے فریضہ کوا واکرنے کی اہمیت بیان کی۔

ای طرح پزیرصفت حکمرانوں کے خلاف قیام کی ضرورت سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں یہ باور
کرایا کہ ظالم حکمرانوں کی موجودگی میں مونین و صالحین کے لیے زندگی گذارنا انہتائی مشکل
ہم علماء ، دانشورانِ امت ،اصحاب رسول اور مونین صالحین ایپنے لیے ذلت کی زندگی پر
عزت کی زندگی کا انتخاب کریں۔دوسرول کے لیے نمونداور اسوہ بنیں سیدا یک تاریخی خطبہ ہے
بعض روایات کے مطابق اس کا نفرنس میں ایک ہزار سے زیادہ علماء ،صحابہ رسول ، تابعین اور
معروف اسلامی شخصیات موجود تھیں۔

آپ نے حمد وصلوا ہ کے بعد حاضرین کو مخاطب ہو کر فر مایا۔

''اے لوگواللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور دوستوں کو دعظ ونفیحت کرنے کے لیے علیاء یہود کی جو

ندمت اپنی کتاب میں فرمائی ہے اس سے عبرت حاصل کرواللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہیودیوں کے علماء اور دانشور لوگوں کو حرام خوری اور گناہوں پر مبنی اعمال سے کیوں نہیں روکتے ؟ اسرائیلیوں کی وہ جماعت جو کا فرہوگئ تھی حضرت داؤ داور حضرت عیسی کی زبان پر انہیں لعنت بھیجی گئی ہے یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ معصیت کارتھے اور حدسے آگے بڑھ جانے والے تھے اور وہ نالیند بدہ اعمال بحالاتے تھے۔

خداوند نے ان علماء کی فدمت اس وجہ ہے کہ ہوہ ظالموں کورو کتے نہیں تھے۔ وہ ظالم جوان کے سامنے مکرات و برائیوں اور حرام کو انجام دیتے تھے، وہ یہ جو تباہ کاریاں و کیھتے تھے لیکن ان سے انہیں رو کتے نہ تھے کیونکہ وہ علماء لا لچی تھے اور لوگوں کے اعتراضات کا سامنانہیں کر سکتے تھے وہ ان سے مدایا اور تحاکف وصول کرتے اور ان ستر کاروں کے سامنے خاموش ہو جایا کرتے ۔

خداوند تعالی فرما تاہے۔

"الوگوں سے مت ڈروتم مجھ سے ڈرو" نیز اللہ کا فرمان ہے" مومن مرداور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء اور دوست ہیں۔"ایک دوسرے کوئیگی کا تھم دیتے ہیں اور برائی سے ایک دوسرے کورو کتے ہیں ، نماز قائم کرتے ہیں ، زکات اواکرتے ہیں ، خدااور رسول کی اطاعت کرتے ہیں "

خداوند نے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کواکی واجب کے عنوان سے ذکر فرمایا ہے کیونکہ خداونداس بات سے واقف ہے کہ اگر اس فریضہ کو انجام دیا جائے تو پھر باقی فرائض و واجبات چاہیے تت ہوں یا نرم ہوں ان کا بجالا تا اور انجام دینا آسان ہوگا کیونکہ امر بالمعروف کی اوا کیگی سے کا فروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی جائے گی مظلوموں کو ان کے حقوق واپس دلائے جائیں گے۔ ظالموں کی مخالفت میں قیام کیا جائے گا۔ مال غنیمت اور بیت المال کی عادلا نہ تقسیم ہوگی اور جی مستحقین تک ان کاحق بی جائیگا، زکات کی جی طریقہ پروصولی ہوگی اور اس کا صفح طریقہ پروصولی ہوگی اور اس

#### ﴿علماء كاعنوان اورحيثيت ﴾

آپ نے حاضرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم ان لوگوں سے ہوجواہل علم کہلاتے ہیں، علم کے عنوان سے آپ کی شہرت ہے، آپ کا نام لوگوں کی زبانوں پراچھے الفاظ سے لیا جاتا ہے، آپ حضرات نصیحت و خیرخواہ بی کے حوالے سے معروف ہیں۔ علماء ربانی اور علماء حقہ کے عنوان سے لوگوں کے درمیان تمہارا رعب و دبد ہہے، شرفاء آپ کے بارے خاص لحاظ کرتے ہیں، کمز در اورضعفاء آپ کا حرام کرتے ہیں، تمہارا احترام وہ لوگ کرتے ہیں جن پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے اور ندہی انہوں نے تم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ جس جگہ حاجات پوری نہیں ہوتیں وہاں پر تمہاری سفارش سے حاجت مندوں کا کام ہوجاتا ہے۔ جب راہ چلتے ہوتو بادشاہوں کی ہیت تمہارے اوپر ہوتی ہے اور ہزرگوں کا وقار تمہارے اوپر نظر آتا ہے کیا ہے سارا احرام اور عزت جو آپ کے لیے ہوتی ہوتا سے کیا ہے سارا احرام اور عزت جو آپ کے لیے ہوتی ہوتا ہے کہ دولوگ تم سے یہا نظار کے ایک فرم اور کرز در طبقہ کے لوگوں کا حق ہوتا ہے کہ وار مرکز در طبقہ کے لوگوں کا حق پیال ہوتا ہے اور ان کی خاطر قیام کروگے؟ لین کیوں ایسا ہے کہ مروم اور کمز در طبقہ کے لوگوں کا حق پیال ہوتا ہے اور ان کی خاطر آواز بلند نہیں کی جاتی جب کہ تمہارے دنیاں میں جو تمہاراحق بنتا ہوتا ہے تو تم اس کے مطالبہ کے لیے فوراً اٹھ کھڑ ہے ہواور تمہاراحق بنتا ہوتا ہوتا ہواور کوئی کوتا ہی نہیں کرتے ہو۔ تو تم اس کے مطالبہ کے لیے فوراً اٹھ کھڑ ہے ہواور تمہاراحق بنتا ہوتا ہوتا ہواور کہند کہ ہوتے ہواور تمہاراحق بنتا ہوتے تم اس کے مطالبہ کے لیے فوراً اٹھ کھڑ ہے ہو تمہاراحق بی تمہار کے ہو۔

تم تو ایسے ہو کہ نہ تو تم نے خدا کے راستہ میں کوئی مال خرچ گیا ہے اور نہ ہی اپنی جان، جان آ آ فرین کے راستہ میں ثار کی ہے اوران سستوں، کاہلیوں کے ہوتے ہوئے کس طرح تم اس بات کی امیدلگائے بیٹھے ہوکس طرح تم خود کوعذاب الہی سے محفوظ ہجھتے ہو؟ اور تم کس طرح خدا کے غضب سے نیج سکتے ہو؟

مجھے ڈراس بات کا ہے کہ تم نے امیداور آرزو کا سہارا لے رکھا ہے اور عمل کچے بھی نہیں کیا اور بغیرعمل کے خدا سے اجراور بدل کی تو قع لگائے بیٹے ہو، مجھے تمہار سے بارے بیڈر ہے کہ کہیں تم عذاب الہی اور خدائی انقام میں گرفار نہ ہوجاؤ۔ کیونکہ خداوند کے لطف وکرم سے تمہیں ایسے امیازات اور خصوصیات نصیب ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں تمہارے یاس جتنے امتیازات

ہیں بیرسب خدا کالطف وکرم ہی توہے۔

جبکہ تمہاری حالت سے کہ جولوگ خدا پرتی میں مشہور ہیں تم انہیں اہمیت نہیں دیتے ہواور تم خود تو خدا کے نام کی دجہ سے اور حق پرتی کے عنوان پر خدا کے بندگان میں محترم بنے ہوئے ہو۔ اور اینا الوسید ھاکر رکھا ہے۔

تم اپنی آتھوں سے دکھ رہے ہوکہ طاقتوروں کے ہاتھوں اللہ تعالی کے عہدو پیان توڑے جارہے ہیں تہمیں اسکی کوئی پرداہ نہیں ہے پنجہرا کرم کے سب بیان پامال ہورہے ہیں، اندھوں، گوگوں اور بہروں کے لیے شہروں میں نہ کوئی سر پرست ہاور نہ بی ان کے لیے کوئی پناہ گاہ ۔ اور تہباری حالت یہ ہے کہ نہ تو ان کی خاطر کوئی قدم اٹھاتے ہواور نہ بی اپنے مقام وحقیقت سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے واسطے کوئی فائدہ پہنچاتے ہو۔ اور تہباری ان افراد پر بھی کوئی تو جہوں نے ہوں اور تہباری ان افراد پر بھی کوئی تو جہوں نے ہوار تہباری ان افراد پر بھی کوئی ان جو ہوں نے ہیں اور جو پچھان تو جہنیں ہے جو ان بے سہارا لوگوں کے لیے اپنی حیثیت و مقام سے گزر جاتے ہیں اور جو پچھان سے ہوسکتا ہے وہ اسے انجام دیتے ہیں ۔ ظالموں کے ساتھ روابط اور ان کے ساتھ ساز باز اختیار کرنا چاہیے یہ سب منکرات ہیں جو تم سے سرز دہور ہے ہیں۔ خداوند کا دستور ہے کہ منگرات سے دور رہو کیکن تم ہو کہ اس سے عافل ہو۔

تمہاری مصیبت اور پریشانی تمام لوگوں سے زیادہ ہے کیونکہ تم سب علم کی مند پر بیٹھے ہواور تم نے غاصبانہ طور پر سیچے اور صادق دانشوروں اور علاء حقہ کی جگہ کوسنجال رکھا ہے۔

ہائے افسوں! تم میں احساس ہوتا تمہارے سننے والے کان ہوتے تم میں سوخ ہوتی ۔ ہوتی

آ ب کے پاس موجود ہیں بچ تو بیہ ہے کہ اگرتم دشمن کی طرف سے تکالیف اوراذیتوں کوئی کی خاطر برداشت کرتے اور دشمن کا مقابلہ کرتے اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں دریغ نہ کرتے تو خدا کے کام اور مسلمانوں کے معاملات انجام دینا اورائلی گرانی ونظارت تمہارے ہاتھ میں ہوتی اور ہر کام کام کز ومحور اور مرجع آ بہی ہوتے۔

لیکن افسوں ہے کہتم نے ستم کا روں اور ظالموں کوا پنے مقام ومر تبدوحیثیت پر مسلط کر دیا ہے اور الہی امور کو دوسروں کے سپر دکر دیا ہے۔ تا کہ وہ شبہ کی بنیاد پر اور اندھا دھند بغیر شبوت کے جو چاہیں کریں۔ شہوت رانی اور ذاتی اغراض کے لیے قدم اٹھا کیں۔

جس چیز نے ظالموں کوتم پر غلبہ دیا ہے وہ بات ہیہ ہے کہ تم موت سے فراری ہو۔ اور تم نے اس پست اور نگین زندگی سے دل وابستہ کر رکھا ہے۔ کمزور نخلوق کوتم نے ان کے حوالے کر دیا ہے کچھ غلام تم کے لوگ بیں اور پچھ مظلوم ومحروم ہیں پچھ بھو کے اور نظے ہیں وہ شمگر اور ظالم جیسے جا ہتے ہیں امرو مملکت میں تصرف کررہے ہیں اور اپنی ہوں اور رسوائیوں کو وجود میں لائے ہوئے ہیں انہوں نے شرپ ندوں کی سیرت کو اپنار کھا ہے۔

وہ خداوند جہارکے خلاف نبرد آ زماہیں اور اپنے رب پر جر اُت دکھارہے ہیں اور ہرشہر میں ان

کوت میں گفتگو کرنے والامنبر پر خطیب موجود ہے انہوں نے پوری مملکت پر قبضہ کردکھا ہے ان

کے ہاتھ ہر جگہ کھلے ہیں بچارے وام غلاموں کی ہانند ہیں ان کے پاس دفاع کی طاقت موجو ذہیں
ہے، یہ بے انصاف جابر اور سرکش ہیں اور پھھا ایسے ہیں جو پوری کی سے بہارا اور کمزور لوگوں
پراپی پوری طاقت اور قدرت کا استعال کر رہے ہیں حکر ان خدا کی معرفت سے نا آشناہیں
خداوند جوسب کا خالق ہے اور سب نے اس کی طرف بلٹ کر جانا ہے انہوں نے اس سے خداوند جوسب کا خالق ہے اور سب نے اس کی طرف بلٹ کر جانا ہے انہوں نے اس سے روگردانی کررکھی ہے، انکا اپنے آغاز پر ایمان نہیں ہے اور نہ ہی آخرت کے دن (قیامت ) پر انکا

حیرانگی ہےاورہم حیران کیوں نہ ہوں کہ سرز مین اسلام ایسےلوگوں کے قبضہ میں آ چکی ہے کہ یا تو وہ خیات کا راور ستم کار ہیں، ظالم ہیں یا رسہ گیر، غنڈ وقیکس لینے والے، نااہل، بذکر دار ہیں۔ یا

بےانصاف، بےرحم حکمران ہیں۔

جارے اور آپ کے درمیان جس بات کی بحث و گفتگو ہے اس بارے دادری ادر انصاف کرنے والا خداوند ہے۔ ہمارے درمیان اختلافات کونبٹانے والابھی خداوند ہے۔

﴿الله تعالى ك حضور حضرت امام حسين مدار الله كى فرياد ﴾

یے خطبہ دینے کے بعدامام نے مکہ کی سرز مین پراپ رب سے اس طرح مناجات فرمائی۔

اے رب تو آگاہ ہے، فاسداور منکرات کے خلاف ہم نے جو ترکیک شروع کررگی ہے اور منکرات کے خلاف ہم نے جو ترکیک شروع کررگی ہے اور منکرات کے خلاف ہم نے جو آواز بلند کی ہوئی ہے تو اس ساری بحث و گفتگواورا قدام کرنے میں نہ تو بادثابی اور حکمرانی نہ جاہ و منصب اور نہ عہدہ واقتدار کالالجے درمیان میں کار فرما ہے اور نہ بی مال و ثروت و دولت کی طلب منظر ہے ماری خواہش اس ساری گفتگو سے بیتھی کہ ہم تیرے مین کے راستوں کی نشائد بی کردیں۔

تیرے شہروں میں جونسادات بپاہیں اور شہروں کا امن تباہ ہور ہا ہے ان میں امن وامان کے آئیں ۔۔۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے مظلوم بندے آسائش اور امن سے زندگی گذار سکیس اور امن وسکون سے تیری عبادت کو بجالا کیں۔

ہم فقط یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی فرائض وواجبات سینیمبرا کرم کی سنتیں اور تیرےاحکام کا نفاذ کریں۔

﴿ امام حسین طیالام ی خطاب کے آخر میں دوبارہ سامعین سے گفتگو ﴾ اس مختفر مناجات کے بعددوبارہ حاضرین کوخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

اے سامعین آپ ہماری مدو کے لیے اُٹھ کھڑے ہوں۔ ہمارے حق میں انصاف سے کام لیں سٹمگر اور ظالم لوگ آپ پر مسلط ہو چکے ہیں وہ تمہارے پیٹمبر کے نور کو بجھانے کے درپ ہیں۔ مولاً بیفر مانا چاہتے ہیں کہ اگرتم نے حق کی خاطر قیام نہ کیا اور ظالموں کے خلاف آواز بلند نہ کی اور ہماری مدد کے لیے قدم نہ اٹھایا اور تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو بی ظالم اسی طرح تمہارے اوپ مسلط رہیں گے اور تمہارے پینمبر کے نور کو بجھادیں گے۔ اس میں اپنی شہادت اور سانحہ کر بلا کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

آپٌ نے اپنی گفتگوان جملوں پرختم فر مائی۔

خدا ہی ہمارے لیے کافی ہے اس پر ہمارا تو گل ہے اس کے حضور ہمارار جوع ہے اور سب کی بازگشت اس ذات کی طرف ہے۔

#### ﴿نَاتَ ﴾

ا۔ پیخطاب پزیدملعون کی حکومت سنجالنے کے تقریباً آٹھ ماہ بل ہے۔

۲۔اس دور میں جومعاشرہ کی صورتحال تھی اس کی آٹے نے مکمل عکاسی فرمائی ہے۔

سے علماء اور دانشوروں کو ذمہ داریوں سے مطلع کیا ہے اور اس سے بیجی واضح ہوگیا کہ ہر دور میں علماء کی ذمہ داریاں یہی ہیں جن کی طرف امام عالی مقام نے اشار ہ فرمایا ہے۔

سم عوام پر ظالم حکمرانوں کے تسلط اور غلبہ کی ذمہ داری علاء اور دانشوروں پر عائد ہوتی ہے۔اگر علاء اور دانشواران امت اپنی ذمہ داری اوا کریں تو ظالموں کو اقتد ار نیس مل سکتا۔

۵ علماء کا مقام ومرتبدان کی عزت اوراحتر ام سب بچھاس لیے ہے کہ وہ علماء حق پرست ہیں۔ خدا کے دین کے محافظ ہیں لہذا علماء کواپنی حیثیت اور مقام کونہیں بھولنا جا ہیے۔

۷۔ درباری ملاؤں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ان علماء و دانشوروں کی بھی سرزنش کی گئی ہے جو ظاہری اور دنیاوی فوائد کی خاطر ظالم حکمر انوں کے تمام تر مظالم اور بے انصافیوں پر خاموش ہیں۔

ے۔اس خطاب میں شہروں کے امن وامان ،محروموں کوئی ولانے ،اسلامی احکام کے نفاذ کے لیے

علماءاوردانشورطبقه سے امام علیه اللام نے تعاون اور مدد کی درخواست کی ہے۔

۸۔ ظالم حکمرانوں کے خلاف آپ نے آواز بلند کرنے کے اہداف کو بھی بیان کر دیا ہے آپ نے اس اقدام میں ہرشمی دنیاوی مفاد کی نفی کی ہے اور یہی الہی تحریک کاطرہ امتیاز ہے۔

<u>9۔ علماء و دانشوروں کی کا بلی بخفلت ، لاتعلقی تمام خرابیوں کا سبب ہے۔ ہرایک کواپتااپتا واجب اوا</u>

كرناجا ہيے۔

۱۰ خدایر بی اعتماد و مجروسه کامیا بی ب (ظاہری اسباب پر مجروسه ند کیا جائے۔)

اا علماءاوردانشوروں کی خاموثی کے جوخطرناک نتائج نکلتے ہیں اس ہے آگاہ فرمایا ہے اور اہم بات بھی بتادی ہے کہ علماء کی ستی اور غفلت سے نور پیٹمبر کے بہاں امام حسین علیہ الملام نے اپنی ذات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اسے ظالم حکمران بجھادیں گے شہید کردیں گے۔ پھر امت پر جوطویل سیاہ رات آئے گی اس کاسب کوسامنا کرنا پڑے گا۔

11-امام کے خطبہ سے بیبھی واضح ہوتا ہے حالات کا کنٹرول علاء کے ہاتھ میں ہوتا ہے علاء ہی تمام حالات کے ذمہ دار ہوتے ہیں اگر علاء اپنی ذمہ دار یوں کوادا کریں تو معاشرہ میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی حکمران اپنی من مانیاں کر سکتے ہیں۔اور بیفر یوضہ جوعلاء کی گردن پر ہے اتا سخت ہے کہ اس میں کسی قتم کی نرمی نہیں ہے اور خداوند نے علاء سے بی عہدو بیان لیا ہے کہ وہ اس کے مظلوم بندوں کے تق کی خاطر قیام کریں ان کے تق کے لیے آواز بلند کریں انہیں الہی فرائفش کی تعلیم دیں الی احکام کے نفاذ کے لیے قیام کریں اس کام کے لیے آگر انہیں تحریک منظم کرنی پڑے تعلیم دیں الی احکام کے نفاذ کے لیے قیام کریں ان کور طبقہ عمل نہ کریں گا تو پھر اللہ کا عذاب بڑا تو بھی کریں۔ اس عہدو بیان پر اگر علاء اور دانشور طبقہ عمل نہ کرے گا تو پھر اللہ کا عذاب بڑا دردنا کے ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکا نہ جہنم ہے۔

سا۔ اس خطاب سے پہتہ چاتا ہے کہ اس دور کے علاء اور دانشورا پنی ذمہ دار یوں کی ادائیگی میں کوتا ہی کا ارتکاب کر چکے تھے۔ اس لیے آپ نے آئیس ان کی ذمہ دار یوں سے آگاہ کیا ہے۔ اور انہیں سرزنش بھی کی کہ تمہارا حال یہودیوں کے علاء جیسا ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو ادائیس کررہے ہو۔ لیکن امام حسین کی طرف سے توجہ دلانے کے باوجوداس دور کے علاء نے اپنی ذمہ داریوں کو ادائہ کیا جس کے نتیجہ میں کر بلاء بیا ہوگئی۔

پس کر بلاء کے بپا کرنے کے جرم میں وہ تمام دانشور،علاء شریک ہیں جنہوں نے امام کی آ واز پر لبیک ندکہا۔

۱۱ کوئی ساتھ دے یانہ دے حق کی آواز بلند کرنی جاہیے اور کوئی ایسا گروہ تو ہو۔ جوعلاء ودانشوروں کو بھی جھنجوڑ تارہے اورانہیں جگا تارہے۔ انہیں ان کے فرائض سے آگاہ کرتارہے۔ اور آخری بات بیہ ہے کہ آج کے دور میں کر بلاء کے دارث جمت خدا حضرت امام مہدی آج

کے دور کے علاء و دانشوران امت سے یہی فر مارہ ہیں جو پچھامام حسین نے ۵۹ ہجری کے ج خطبہ میں فر مایا تھا حضرت ولی عصر کی غیبت کے طولانی ہونے میں اس دور کے علاء و دانشوروں کا بڑا کردار ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادائمیں کررہے ظالموں کے ظلم پر خاموش ہیں اسلام کی صحیح تعلیم نہیں دے رہے اس خقوق کی پامالی اوراپی بے احرامی پر چیخ اٹھتے ہیں جبکہ ناموں اسلام پامال ہورہی ہے الہی احکام کا فدات اڑا یا جارہا ہے۔ اس برخاموش ہیں، مصلحت کا شکار ہیں۔

جاہلوں کے ہاتھوں عوام کی ہاگ ڈور ہے حکمران خدا سے دور خدا کے بندگان پر ستم روار کھے ہوئے ہیں اللہ کے شہروں ہیں بدامنی ہے امن وامان تباہ ہے ۔ بندگان خدا کا سکون برباد ہے پینے برا کرم کی سنتوں کو پامال کیا جار ہا ہے ان حالات ہیں علیاء اور دانشورانِ امت اپٹی ذمہ داریوں سے فافل ہیں ان کی خفلت نور تحری کے ظہور میں رکاوٹ ہے علیاء ودانشورانِ امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وارث زمانہ خاتم اللوصیاء حضرت امام مہدی کی کیلئے ناصران تیار کریں تا کہ حضرت میں ختی خیور فرما کر اللہ کی زمین پراللہ کے ذائون کا نفاذ کریں اور عدالت اللہ یہ کے قیام اور شہروں میں امن وسکون ہواور بندگان خدااللہ کے احکام پڑمل کریں اور عبادات خداوندی بجالانے میں کے قتم کا خوف ان برطاری نہوں

اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجَهم بظهور قائمهم (صلوات الله عليه) والعن اعدائهم من الاولين والاخرين

# ﴿معاویه کایزید کے نام .....وصیت نامه ﴾

اس وصیت نامہ سے قارئین سانحہ کر بلا کے ساتھ ساتھ معاویہ کا ذہنی پس منظر بھی سمجھ سکیس گے کہ اس نے کن کن مکاریوں سے یزید کوآگاہ کیا ہم اسے اختصار کے ساتھ مجالس المنتظرین جلد اول ص ۸ سے لے رہے ہیں۔

معاویہ بزید کے نام لکھتاہے

اے یزیدائم میرے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے میں نے عرب کے شرفاء کی گردنوں کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے تھو جیسے ناائل کے واسطے حکومت اورا قتد ارکے راستے کو صاف کر دیا ہے اور تجھ جیسے (فاسق فاجر ) کو اسلام جیسے پاکیزہ دین کا بادشاہ بنادیا ہے میں نے اپنی سیاسی چالوں کی وجہ سے اسلام میں بغاوت نہیں ہونے دی۔

اب میں دنیا سے جار ہاہوں اس لئے تہمیں چندمشورے دینا چاہتا ہوں سب سے اہم بات سے ہے کہ میر سے بعدتم پانچ افراد سے بھی غاقل ندر ہنا میں جانتا ہوں کہ تیری جب بھی مخالفت ہوگی انہی پانچ اشخاص کی طرف سے ہوگی میں ان کے بارے میں تجھے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) پہلی شخصیت عبداللہ بن عمر ہے جواپنے باپ کی وجہ سے خلافت کی خواہش ضرور کرسکتا ہے اس کی تین کمزوریاں بھی ہیں۔

سب سے بڑی کمزوری اس کا بھائی عاصم بن عمر ہے اس کمزوری کاحل میں پہلے ہی کر چکا ہوں ایعنی عاصم بن عمر کی بیٹی ام مسکین کی تم سے شادی کر چکا ہوں امید ہے کہ اس وامادی کی وجہ سے عاصم بن عمر کا خاندان تمہاری مخالفت نہ کر سکے گا۔

اسکی دوسری کمزوری دولت ہے تواس کاحل یہ ہے کہ تواس کا وظیفہ بڑھادے اور وقتاً فو قتاً آسمیں اضافہ کرتے رہنا جب تک اس کا وظیفہ بڑھتار ہے گاوہ تیرا ہمدر در ہے گا۔

اسکی تیسری کمزوری اس کا برا بننے کا شوق ہے اسے برا بنا کے بے شک جہنم میں لے جاؤوہ چلا جائے گا شرط یہی ہے کہ اسے آگے آگے رکھو جب بھی اسے ملواس کی خوشامد کرکے ملووہ تبہارے

ساتھر ہےگا۔

(۲) دوسری شخصیت عبدالرحمٰن بن ابو بحر ہے وہ بھی اپنے باپ کی وجہ سے اہم کر دار اداکر سکتا ہے گر حصرت امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں وہ خلافت کا امید وار نہیں بن سکتا کیونکہ ان کی گی بیٹیوں کے عقد بنی ہاشم کے خاندان میں ہوئے ہیں مگر اس سے غافل بھی نہ رہنا ہیاس کی سب سے بڑی کمزوری ہے اس کی طافت کندی قبیلہ ہے اگر تم نے محمد ابن اشعث بن قیس کندی اور اس کے بھائی کی اور قیس وغیرہ کو اپنے ہاتھ میں رکھا تو وہ بے بس ہوجائے گا کیونکہ میرسارے اس کے بھو بھی زادے ہیں (اشعث بن قیس کندی کی ہیوی خلیفہ اول کی بہن تھی)

(۳) تیسری شخصیت سعید بن عثان ہے بیدل ود ماغ میں خلافت کے خواب ضرور دیکھے گاچونکہ بید میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس لئے بیر بر ملا خلافت کا نام نہ لئے گا اور اگر بھی اس نے خلافت کا نام لیا تو اس کا علاج بیہ ہم نے جنگ صفین اس کے باپ کے خون کے انتقام پرلڑی ہے اور اسکی سب سے بوی کا میں موان ہے جواس کا بہنوئی ہے باپ کے خون کے انتقام پرلڑی ہے اور اسکی سب سے بوی کا میں موان ہے جواس کا بہنوئی ہے اس کے اس کے اس کے دور سے کی حرص میں محود کھنا۔

(۴) چوشی شخصیت عبداللہ بن زبیر بن عوام ہاں ہے بھی عافل نہ ہونا یہ لومڑی ہوئی آگ ہے چیتے سے زیادہ کھنے پرورد بھی ہوئی آگ سے زیادہ کھڑ کیے تارہ ہوئی آگ سے زیادہ کھڑ کیے تقریر کرنے والا ہے تم اس کی بیعت پراکتفا نہ کرنا بلکہ پہلی فرصت میں اسکی گردن اڑا وینا یہ جب تک زندہ رہے گا تیری مسلسل مخالفت کرے گابیا گرائیک میدان میں شکست کھائے گا تو دوسرے میدان میں بہلے سے بھی مضبوط فوج کے ساتھ آ ہے گا یہ بار بارشکست کھانے کے باوجود شکست کو تیرے ساتھ کرا تارہ کو اور جمیشہ جنگ مے مہرے بدل بدل کے تیرے ساتھ کرا تارہ کا اسکوضر ورقل کروا کے دم لینا۔

(۵) پانچویں شخصیت فرزندرسول میعنی حضرت امام حسین علیالهام ہیں ان کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلان تدرہنا کیونکہ ان کی شخصیت میں کسی قتم کی کوئی کمروری ہی نہیں ہے اگر ان کوتکوار وکھائے گاتو وہ فاتح خیبروا حدین کے تیرے مقابلے کے لیے سامنے آئیں گے اور اگر دولت پیش کرے گا توان کے قدموں میں کا کنات کی ہر شاہی ہے ان کے ساتھ جوبھی کر وخوشامہ ہے کرو
اور کوشش کرو کہ دین کی ظاہری چا در کو خاتار ناور نہ بید دین کے مالک ہیں ہے جپ نہ کریں گے۔
میری ایک بات یا در کھنا ، یا در کھنا ، یا در کھنا کہ ان سے جنگ نہ کرنا اور ہم مکن طریقے سے ان
سے جنگ کرنے سے بازر ہنے کی کوشش کرنا کیونکہ اگر تو جنگ کرکے ان پر فتح مند بھی ہوگا تو بھی
ساری دنیا تم پر لعنت کرے گی اور اگر تمہیں شکست ہوگئی تو بھی ساری کا کنات قیامت تک تجھ پر
لعنت کرے گی یعنی ان کے ساتھ جنگ کرنے کا انجام صرف اور صرف لعنت ہے ہاں اگر ان
سے جنگ ہوجائے تو پھر ہر جنتن ہر جیلے بہانے سے جنگ جیننے کی کوشش کرنا اور اگر تو جنگ جیت
جائے تو ان سے وہی رویہ وسلوک رکھنا جو ان کے والدگر ای (امیر المونین ) نے جنگ جمل کی فتح
عباع المونین عاکشہ کے ساتھ رکھا تھا یعنی آئیس عزت واحتر ام کے ساتھ مدیے بھیج دینا اور
ان کے ساتھ ذیا دی نہ کرنا اس میں تیرے اقتد ار کی بقائے اور نہیں ان کے باپ (امیر المونین )

اگر حضرت امام حسین مایہ السام نے علم حق بلند کرنا چاہا تو بہت تھوڑ ہے لوگ ان کے ہمراہ ہوں گے کیونکہ حق کی جمایت میں تھوڑ ہے افراد ہی ہوتے ہیں اوران کے نظام عدل ومساوات کو کوئی بھی دینا پرست قبول نہ کرے گا اورا گران کے ساتھ کوئی شریک بھی ہوا تو وہ کوفہ کے رہنے والے ہو نگے اور یہ بھی یا در کھنا کہ اہل کوفہ میں دو کمزوریاں ہیں کوئی سرداروں کی کمزوری دولت ہے اورعوام کی کمزوری تلوار ہے ان کے سرداروں کوخریدنے کی کوشش کرنا اورعوام کو تلوار کے ساتھ زیر کرنا اس طرح تیری حکومت باتی رہ جائے گی۔

كرويے سے سبق حاصل كرنا عابي-



زائرامام حسین علیہ السلام کے بارے میں حدیث رسول اکرم م جومیرے میچ حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نوے حج کامیرے فحوں سے عطا کرے گاجومیں عمرہ کے ساتھ بجالا یا ہوں۔

# ﴿معاويه كاانجام﴾

۲۲ اور ۲۳ رجب ۲۰ جری کی درمیانی شب بمطابق ۲۷\_۱۲۸ اپریل ۱۸۰ بجری معاویه بن ابوسفیان کی روح این اجداد کے ساتھ جاملی۔

یز بدین معاویہ مروانی،عثانی،ابوسفیانی اپنی چنڈ ال چوکڑی میں مستقبل کی منصوبہ بندی میں مشغول ہوگیا اوراپنے مقبوضہ شہروں کے گورنروں کے بارے میں تفصیلات سنتا رہا۔اورنٹی ہدایات دیتار ہامختلف شہروں میں اطلاعات کے لیے قاصر بھجوائے گئے۔

#### ﴿مينة الرسول كمالات ﴾

مدینة الرسول میں فرعون شام کے زمانے میں مروان حاکم مدیندر ہا۔

۴۹ ہجری تا ۵۴ ہجری سعید بن عاص ملعون عامل و حاکم مدیندر ہا ۵۴ ہجری تا ۵۸ ہجری تک پھر مردان ملعون حاکم بنا۔

۵۸ ججری میں اہل مدینہ نے اپنا ایک نمائندہ وفدشام بھیجا جنہوں نے مروان کی برطرفی کا مطالبہ کیا اس وفد کا سالار ولید بن عتبہ تھا اس نے معاویہ کے سامنے مروان کی بدکرداریوں اور زیادتیوں کی شکایات کیں تو حاکم شام نے مروان کی جگہ ولید بن عقبہ بن صحر (ابوسفیان) کو مدینے کا گورزمقر رکردیا۔

#### ﴿وليد بن عتبه كا تعارف ﴾

ولید بن عتبہ بنید کا چازاد بھائی اور بچین کا دوست تھا ولید تیسر ہے خلیفہ جمہور کا مادری بھائی بھی سے تھا۔ ولید نے ہی شراب کی حالت میں شبح کی نماز دورکھت کی بجائے چاررکھت پڑھائی جب نمازیوں نے احتجاج کیا تو اس نے نشے کی مستی میں کہا تھا کہ آج تو دل چاہتا ہے کہ دورکھت اور بھی زیادہ پڑھادوں (مقل الی واؤد ، بجالس المنظر بن جلداول)

# ﴿ يزيد كاوليد بن عتبه كے نام خط ﴾

علامہ زردیٰ لکھتے ہیں کہ رجب ۲ ہجری میں معاویہ کے انتقال کے بعدیزید بن معاویہ جب تخت نشین ہوا تواس نے سب سے پہلے ولید بن عتبہ حاکم مدینہ کو بیز خطاکھا۔

اے ولید تھے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میر ہے باپ معاویہ نے اس دار قانی سے عالم جاددانی کی طرف انتقال کیا ہے اور سب لوگ واقف وآگاہ ہیں کہ میر ہے باپ معاویہ نے جھے کواپی زندگی ہی میں اپنا جائشین مقرر کردیا تھا اور وقت مرگ کھے وسیتیں بھی کیس پنجملہ ان کے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اولا دابوتر اب پرنگاہ رکھنا ان کا خون بہانے سے در لیخ نہ کرنا اور عثان بن عفان کے خون کا بدلہ ان سے لینا اور اس کام کواولا دابوسفیان ہی بدرجہ ادلی انجام دے کتی ہے۔ (اس خطسے پھ چلتا ہے کہ معاویہ کی مشہور وصیت بنام پر بدلین کے علاوہ بھی اور خفیہ وصیت ہوگ جس کا تذکرہ پر بدلین نے ولید کے نام خط میں کیا ہے معاویہ جسے چالاک اور ماہر سیاست دان کے لیے ظاہری وصیت کا حوالہ ای طرح کرنی چاہیے جسے کو گاہر کی وصیت کا حوالہ ای طرح کرنی چاہیے تھی جس کا ذکر او پر ہو چکا اور پر بدلین نے اپنے خطیس جس وصیت کا حوالہ ای طرح کرنی چاہیے تھی جس کا ذکر او پر ہو چکا اور پر بدلین نے اپنے خطیس جس وصیت کا حوالہ ویا ہے بیہ معاویہ کے دل کی بات ہے ۔

اوراس خط میں ایک خصوصی رقعه اس مضمون کا لکھ کرر کھا۔

اشراف اربعته مدینه (ابوعبدالله حسین ،عبدالرحمٰن بن ابوبکر،عبدالله بن عمر،عبدالله ابن زبیر) سے میری بیعت لے اگر وہ کوئی جمت اور بہانه کریں یا تامّل کریں توانہیں مہلت نید ینااور توان کا سرقلم کر کے میرے یاس جھیج دینا۔

#### ﴿یزید کے قاصد کی مدینہ آمد ﴾

۲۶ر جب المرجب ۱۰ء برطابق تیم مئی ۱۸۰ ہجری بروز جعد عبداللہ بن ابی السراح الکندی (مقل ابی واؤ دجلداصفحہ ۲۵ ، ریاض القدس جلداصفحہ ۷۵، مجالس المنتظرین جلداول صفحہ ۱۳) بعد نماز عصر ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا اور معاویہ کے مرنے کی اطلاع دی ولید نے مروان کوور باریس مشور ہے کے لیے بلا بھیجا۔ حالا تکہ مروان ذہنی طور پرولید کا مخالف تھا (مجالس المنظرین جلداصفحہ

\_(14

نمازمغرب کا وقت ہونے پریہ سب معجد نبوی میں انتظے ہوگئے۔ولید بن عتبہ نے اپنے ہم نواؤں کو ہا جماعت نمازیڑ ھائی۔

عین ای وفت حضرت امام حسین جوانان بن ہاشتم اور دیگر مونین کے ہمراہ مسجد نبوی میں نماز کے لیےتشریف لائے امام حسین نے نماز ہاجماعت بڑھائی۔

اس وقت ولید نے اپنے قاصد عبداللہ بن عمرا بن عثان کو تھم دیا کہ میر سے جانے کے بعد امام حسین کی خدمت میں کہنا کہ دارالا مارہ میں تشریف لائیں ان سے اہم مشورہ کرنا ہے (الفتوح جلد ۵ صفحہ ااکلمات امام حسین صفحہ ۲۷ )۔

حضرت امام حسین نے نماز باجاعت ادافر مائی عبداللہ ابن زبیر بھی مجد نبوی کے گوشہ میں موجود تھا اس نے امام حسین کی اقتدا میں نماز پڑھی اور یزید کا قاصد مدینہ کے باہر سب سے پہلے اسے ملاتھا کیونکہ بیا پی اراضی پر موجود تھا ۔۔۔ مسجد میں ولید کود کھ کرید کونے میں چھپار ہاجب ولید کا قاصد عبداللہ بن عمر بن عثمان حضرت امام حسین علیا المام کی طرف چلا تو ابن زبیر نے اس سے پہلے امام حسین علیا امام حسین علیا المام سے کہا کہ آقا میں علیحدگی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے ادھرولید کا پیغام سنا اور ادھرابن زبیر سے کہا کہ اتن جلدی کی بات کی ہے پہلے میں اس قاصد کو تو جواب دے کرفارغ ہولوں۔۔

امام حسین علیداللام نے عبداللہ ابن زبیر سے فر مایا کہ تو مجھے یہی بتانا چاہتا ہے تا؟ کہ معاویہ مرگیا ہے۔ اس نے کہا۔ جی یہی کہنا چاہتا ہوں۔امام حسینؒ نے فر مایا ہمیں بہت پہلے سے اس کاعلم ہے۔

(الفتوح جلد ۵ صفحه ۱۱ مقتل الخوارزى جلد اصفحه ۱۸۱ شیر الاحزان صفحه ۲۳ تاریخ طبری جلد ۳ صفحه ۱۲۰ الکامل فی التاریخ جلد ۲ صفحه ۵۲۹ ، بحار الانوار جلد ۳۳ صفحه ۳۲۵ ، العوالم جلد کا صفحه ۱۵۵ ، ریاض القدس جلد اصفحه ۵۵ ، مجالس المنتظرین جلد اول صفحه ۱۱) \_

کچھالوگ کہتے ہیں معاویہ کی موت کی خبر عبداللہ بن زبیر نے الام کو دی جبکہ مارے مسلمہ

عقیدے میں ہے کہ کوئی مومن ہو یا منافق اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ وقت کے امام کو آپنے سر ہانے ندد کیھے اس لیے کسی کی موت کی خبر بھی کسی کوامام زمانڈ سے پہلے نہیں ہو علق -عبداللہ بن زبیر نے لیوچھا کہ مولاً اب آپ کا کیاارادہ ہے؟

آپ نے فرمایا کہ ہم دربار ولید میں ضرور جائیں گے۔اب توبتا کہ تو کن سازشوں میں مصروف ہے ابن زبیر نے کہا کہ بیرات غنیمت ہے کہیں بھی نکل جانے کے لیے راستے کھلے بیں میں غیر معروف راستوں سے واقف ہوں میں تو فرار ہونے کا سوچ رہا ہوں۔

حضرت امام حسین علیه اللام نے دوٹوک الفاظ میں فرمایا کہ میں ولید کے دربار میں ضرور جاؤں گا۔

جس وقت عبدالله بن عمر بن عثان وليد كدر باريس پنجاتواس فورأسوال كيا كهام حسينً في تمهيس كيا جواب ديا ہے؟ اس في بتايا كه امام حسينً في فرمايا ہے كه ہم دربار ميس آرہے بيس ..... قاصد في وليدكو بتايا كه عبدالله بن زبير بھى ان كے پاس كھڑا تھا۔

اس وفت مروان بن تھم نے کہا کہ اب امام حسین عید اللام بالکل تشریف ندلائیں گے ولید بن عتب نے طرح وعدہ خلاف نہیں ہیں وہ عتب نے طنز آمیز لہج میں مروان سے کہا کہ امام حسین عید اللام تیری طرح وعدہ خلاف نہیں ہیں وہ ضرورتشریف لائیں گے۔

(رياض القدس جلد اصفحه 24)\_

جس وقت مسجد نبوی سے فارغ ہوکر حضرت امام حسین علیاللام کھر میں تشریف لائے تو آپ انے تمام افراد خانہ کوآگاہ کیا کہ ہمیں دربار میں بلایا گیا ہے اور دربار بلائے جانے کی وجوہات ہے ہیں خانوادہ تطہیر کی مخدرات عصمت نے جب دربار کے خدشات اور خطرات کا ذکر کیا تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ ہم ہربات سے آگاہ ہیں دلید ہمارا کچھنقصان نہیں کرسکتا ہم دربار میں ضرور جا کیں گا ہیں۔

مقتل کی کتابوں میں ولید کے در بار میں امام حسین علیاللام کو بلانے کے بارے مختلف بیانات ہیں۔ چنانچہ ایک بیان اس طرح ہے جو کہ عام طور پر پڑھا بھی جاتا ہے۔

# ﴿ وليد كا امام حسين عيداله كودر بارميس بلانا ﴾

یز بدنے ولید بن عتبہ ابن سفیان کوخط لکھا کہ مدینہ والوں سے بیعت لے اور سب سے پہلے امام حسین (علیالام) سے بیعت لے جب ولید کو یزید کا خط ملاتو اس نے مروان بن تھم سے مشورہ کیا اور پھراس نے عبداللہ بن عمر بن عثان کو درج ذیل شخصیات کے پاس بھیجا کہ انہیں بلالاؤ۔ اے عبداللہ بن فریس ساعیالہ کی الرحمان بن الی بکر یہ حضرت امام حسین ابن علی ۔ اے عبداللہ بن فریس سے عبدالرحمان بن الی بکر یہ حضرت امام حسین ابن علی ۔

انکےعلادہ اور شخصیات بھی تھیں جن کامقتل کی کتابوں میں ذکر ہے ولید کا قاصدان شخصیات کے گھروں میں گیا مگروہ گھر میں نہ تھے پھرم پورنبوی گیا تو وہاں موجود تھے تو قاصد نے سب کوسلام کیا اور کہا کہ حاکم آپ کو بلارہا ہے۔

حضرت امام حسين طيداللام في السيك جواب مين فرمايا

ہم اس مجلس سے فارغ ہو کرانشاء اللہ آجائیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہتم جاؤہم آرہے ہیں۔

عبدالله بن زبیر نے امام کی طرف رُن کیا اور پوچھا کہ اے آبا عبداللہ اس وقت ہمیں ولید
نے کیول بلایا؟ جبکہ یہ وقت دربار میں بیٹنے کانہیں ہے رات کا وقت ہے جھے خطر ہ محسوں ہوتا ہے
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت امام حسین عبداللام نے جواب میں فر مایا کہ میرا خیال
ہے انکا بزرگ سرکش ہلاک ہوگیا ہے کیونکہ میں نے رات کوخواب میں دیکھا ہے کہ معاویہ کامنبر
الٹا پڑا ہے اور اس کے گھر میں آگ کے شعلے اُٹھ رہے ہیں اور اسکی تعیر میرے زویک یہ ہے کہ
معاویہ ہلاک ہوگیا ہے اور ولید نے بلا بھیجا ہے تاکہ وہ پزید کیلئے پی خربی سیلنے ہم سے بیعت
معاویہ ہلاک ہوگیا ہے اور ولید نے بلا بھیجا ہے تاکہ وہ پزید کیلئے پی خربی سیلنے ہم سے بیعت

ابن زبیر نے کہا کہ جی ہاں! ایسے ہی معلوم ہوتا ہے عبداللہ نے حضرت امام حسین علیہ الملام سے الملام سے الملام سے الملا سوال کیا کہ آپ کو بزید کی بیعت کیلئے کہا گیاتو آپ کیا کریں گے؟ تو امام سن کے جواب میں فرمایا! کم میں اسکی بیعت ہرگز نہیں کروں گا کیوں میرے بھائی حضرت امام حسن کے بعد رہے کھومت

اورخلافت میرے لئے تھی معاویہ نے جو پچھ کیا سواس نے کیا معاویہ نے میرے بھائی حضرت امام حسن علیداللم کوشم دی تھی کہ وہ حکومت وخلافت کو اپنے بعد اپنی اولا دمیں کمی کے لئے قرار نہیں دے گا اور وہ میری زندگی میں پی خلافت مجھے لوٹا دے گا۔معاویہ دُنیا کوچھوڑ گیا اس نے نہ میرے بھائی حسن علیہ السلا کے ساتھ وعدہ پورا کیا اور نہ بی میرے ساتھ وعدہ پورا کیا۔خدا کی شم! ہمارے لئے ایک ایی خبر آئی ہے کہ جسے ہم قبول نہیں کر سکتے۔

ا بابن زبیر! بھلامیں کس طرح یزید کی بیعت کرسکتا ہوں؟ یزید ایک فاس اور گنهگار آدمی ہے وہ کھلے عام گناہ کرتا ہے شرابی ہے کتوں اور بندروں سے کھیلائے آل رسول سے وشمنی رکھتا ہے۔ خدا کی فتم! ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا کہ میں اس کی بیعت کروں البتہ میں ولید کے پاس جاؤ ڈگا اورد یکھوں گا کہوہ کیا کہتا ہے؟

ابن زبیر نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جب آپ ولید کے دربار میں جائیں گے تو وہ آپ کوقید کریگا آپ کووہ لوگ نہیں چھوڑیں گے بیال تک کہ آپ بیعت کریں یاقتل ہوجا کیں۔ حضرت امام حسین علیہ اللام نے فرمایا!

میں دلید کے دربار میں اکیلانہیں جاؤ نگامیرے اصحاب، میرے شیعہ، میرے خادم، میرے میرے میرے میرے میرے مدرگار اور میرے فروم ان میرے مدرگار اور میرے نوجوان میرے ساتھ ہوں گے اور انہیں علم دونگا کہ وہ تلواریں نیاموں سے نکال کر این کیٹروں کے نیچے چھپالیں اور جب میں ان کو اشارہ کردں تو وہ اندر داخل ہوجا کیں اور میرے علم کی نتیل کریں۔ میں اینے آ بکونہ تو ذلیل کرونگا اور نہ ہی ان کی اطاعت کرونگا۔ اللہ کا جو فیصلہ میرے بارے میں ہے وہ ہوکررہے گا اللہ جو چا ہتا ہے وہ اپنی مخلوق کیلئے وہی کرتا ہے۔

﴿ حضرت امام حسينٌ وليد كے در بار ميں جانے سے پہلے ﴾

حضرت امام حسین علیہ السلام سجد سے گھر آئے مخصوص لباس پہنا وضوکیا دور کعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد خدا سے مناجات کی پھر اپنے خاندان کے تعین افراد، غلاموں اور اہل ہیت کوان حالات سے آگاہ کیااور آخین ساتھ چلنے کیلئے کہااور انہیں میہ ہدایت فرمائی کہ

''تم ولید کے دربار کے دروازے پرر کے رہنا۔ میں اندرجاؤں گا اورولید سے بات کروں گا اگر

تم میری آواز بلندسنوتوائے آل رسول! تم بغیراجازت دربار میں آجانا اورتلوار بکف ہونااگر ماحول میں ناپسندیدہ بات دیکھوتو پھرجو مجھے قبل کرناچاہے اسے قبل کر دینا۔

#### «حضرت امام حسينٌ اور در بار وليد »

حضرت امام حسین 30 سے زیادہ جوانوں کوساتھ لائے اس مخطر نوبی دستہ کے سالار حضرت نازی عباس سے ولیداور مروان دربار میں موجود سے امام اندر تشریف لے گئے اور فرمایا۔
اللہ گورنز کی اصلاح کرے اور در تنگی واصلاح فساد سے بہتر ہے اور تعلق داری لا تعلق سے بہتر ہے میں دیکھ رہاوں کہتم دونوں کو اکٹھا کیا ہے۔
ہے میں دیکھ رہا ہوں کہتم دونوں اکٹھے بیٹھے ہواور خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم دونوں کو اکٹھا کیا ہے۔

مولًا نے جب بیہ جملے فرمائے تووہ دونوں خاموش رہے۔

﴿ نُوٹ ﴾ اس سے پہلے ان دونوں کے تعلقات کوئی اچھے نہ تھے اوروہ دونوں اہل بیت کے بھی دشمن تھے اور مروان شیطان صفت شخص تھا ای لیے آخضرت نے اس کومدینہ سے فکالا تھا۔

امام نے پھر فرمایا کیا معاویہ کے بارے کوئی اطلاع آئی ہے؟ کیونکہ وہ بیار تھے اور ان کی بیاری کمبی ہوگئی ہے اب حالت کیسی ہے؟

جب مولاً نے یہ جملے کہے تو ولید نے لمباسانس لیا۔اور کہا کہ اے ابا عبداللہ افدا آپ کو معاویہ کے مرنے کے صلے میں اجردے وہ آپ کے چپاتھے اوراس نے موت کا ذا نَقه چھھا ہے اور میر سے بزید بن معاویہ (لعنداللہ علیہ ) کا خط ہے۔

امام ذی وقارنے انا لله و انا اليه راجعون پڑھااور فرمايا اے وليد! خدا آپ كيلئے اجر قرار ديات من ايك اجر قرار دي

ولید میں نے آپ کو بیعت کیلئے بلایا ہے کیونکہ سب لوگ یزید کی بیعت پر اکتھے ہو چکے ہیں۔ ہیں۔ سین کر حضرت امام حسین علیداللام نے جواب میں فرمایا۔

امام عالی مقام : ''مجھ جیسا شخص بزید کی بیت جیپ کرنہیں کرسکتا میں چاہتا ہوں کہ بیعت کا معاملہ لوگوں کی موجود گی میں اوراعلانیہ ہو جب کل صبح ہوگی اورتم جب دوسر بےلوگوں کو بیعت کیلئے یلاؤ گے تو ہمیں بھی بلانااور ہمارامعاملہ بھی انہیں کے درمیان ہوگا۔

ایک اور روایت میں ہے مولاً نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ بزید کیلئے میراحیپ کربیعت کے بات کروں بارے کچھ کہنا تمھارے لئے مفید ہو میں لوگوں کے سامنے بیعت کے حوالے سے بات کروں گا تا کہ لوگوں کو پید یلے کہ بیعت کے متعلق میری کیارائے ہے۔

ولید ۔ ٹھیک ہے۔

امام عالی مقام نے تم بھی صبح کرواوراس سلسلہ میں ہم بھی اپنی رائے صبح کودیں گے۔

ولید نے یا اباعبداللہ ا آپ نے اچھی بات کی ہے اور مجھے آپ سے یہی تو قع تھی آپ خدا کی برکت سے تشریف لے جائیں اور کل لوگوں کے سامنے تشریف لے آئیں۔

مروان نے بید کھے کرکہا۔

کراے ولید! خدا کی تنم! اگر حسین علی اللام اس وقت یہاں سے چلے گئے اور بیعت نہ کی تو پھر تم ان کی بیعت حاصل نہ کر سکو گے اور ندان پر قدرت پاسکو گے تمصارے اور ان کے درمیان بہت قال ہوگا اسے تیبیں قید کر لو اور انہیں نہ جانے دو یہاں تک کہ وہ بیعت کرلیں اور اگر بیعت نہ کریں تو پھران کی گردن اڑ اوو۔

جب امام عالی مقام فے مروان کے بیر جملے سے تو فر مایا۔

ياابن الزرقاء أنت تقتلني ام هوو الله كذبت وا ثمت.

اے زرقا کے بیٹے! تو تباہ ہوجائے کیا تو میری گردن کا شنے کی بات کرتا ہے؟ خدا کی شم تو حجمونا اور مجرم ہے۔

جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی میآ واز دروازے پر کھڑے نو جوانوں نے سنی تو وہ اندر داخل ہوگئے ۔ مولّا نے ان کو کسی فتم کی کاروائی کرنے سے روک دیا اور پھر اپنا تاریخی بیان مروان وولید کے سامنے دیا اور واضح طور پراپنے اور پڑید کے بارے میں بتایا اور اپنا تاریخی فیصلہ سنایا جسے تاریخ نے ایپنا اور ابن تاریخی فیصلہ سنایا جسے تاریخ نے ایپنا اور ابن میں محفوظ کرلیا۔

### «حضرت امام حسين ملياسه كادر باروليد ميس پهلاتاريخي بيان ﴾

اے حاکم! ہم نبوت کا گھرانہ ہیں، ہم رسالت کا مرکز ہیں، ہم فرشتوں کے آمدور فت کی جگہ ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے اترنے کی جگہ ہیں ہم سے اللہ نے کا نئات کا آغاز کیا اور ہم پر ہی کا نئات کا اختیام ہے۔

اور بزیدایک گنهگاراورشرابی شخص ہے، کی شخصیات کا قاتل ہے، علی الاعلان گناہ کرتا ہے، مجھ جسیا بزید جیسے کی بیعت نہیں کرسکتا گئین ہم بھی صبح کرتے ہیں اور تم بھی صبح کر وہم بھی انتظار کرتے ہیں اور تم بھی انتظار کرو ہم دیکھیں گے غلافت اور بیعت کا زیادہ حقد ارکون ہے؟ یہی خطبہ ایک اور دوایت میں اس طرح ہے۔

کہ اے عتبہ کے بیٹے ایکھے معلوم ہے کہ ہم کرامت وعرت کا گھر انہ ہیں، ہم رسالت کی کان
ہیں، ہم حق کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالی نے ہمارے دلوں اور زبانوں کوحق کامر کر قرار دیا ہے، ہم اللہ
کے اذان سے سبحت ہی بولتے ہیں، ہیں نے اپنے نانا سے سناہے کہ ظلافت ابوسفیاں کی اولاوپ
حرام ہے لیس کس طرح اہل بیت ان کی بیعت کریں گی جبکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ الدو ہم کا ان کے بارے میں واضح فر مان موجود ہے کہ بیاس قابل ہی نہیں ہیں۔

# ﴿ حضرت امام حسين ك خطب كابهم نكات ﴾

ا پ حضرت امام حسین نے اپنی اور یزید کی پیچان خاندانی حوالے سے نہیں بلکہ نب کے حوالے سے کردوائی۔

۲ کو حضرت امام حسین نے خودا پنے بارے میں ٹہیں کہا کہ میں اہل بیت سے ہوں بلکہ (انسانحن)
ایعنی ہم کالفظ کہہ کریے بتایا کہ میں تنہانہیں ہوں بلکہ بیا ایک پوراسلسلہ ہے جس سلسلہ کی میں ایک
کڑی ہوں ( بیعنی ہم سے مرادتمام انبیاء ، اوصیاء ، نمائندگان خداا در آئم ٹیں اور امام حسین ان
سب کے نمائندہ ہیں )

٣ ﴾ اس تعارف ميل دو پېلوبيان ہوئے ہيں۔ ﴿ اَ ﴾ تثريعت کے توالے ہے۔

﴿٢﴾ \_ كا كات كروا لے سے

كەكائنات مىن تىمگوجوبرىرى حاصل باسىجى بيان كياب

#### ﴿شريعتى بيبلو﴾

ہم نبوت دالے ہیں، ہم رسالت والے ہیں، فرشتوں کے آنے جانے کا مرکز ہیں، وقی اترنے کی جگہ جن کاراستہ اور درحت کے اترنے کی جگہ ہیں۔

#### ﴿ كَا نَناتَى وَتَكُو بِنِي بِهِلُو ﴾

کا نئات کا آغاز ہم ہیں، اختتام بھی ہم ہیں، جب ہمارا آخری اُٹے گا تو قیامت آئے گی (لیعنی امام کو کا نئات بھر ہیں برتری اور حق تصرف حاصل ہے لینی اس کا نئات ہیں ہم مرکز وقور ہیں ہمارے وجود سے خداوندنے کا نئات کوباتی رکھا ہوا ہے جب ہم نہ ہوں گے تو کا نئات بھی نہ ہوگی )

ا کہ امام نے یہ بیان پزید کے گورز کے سامنے دیا ۔ ولید معاویہ کا بھتیجا اور عقبہ کا بیٹا تھا۔
ام امام نے یہ تعارف جب کروایا تو پزیدی کا رندوں نے بیٹیں کہا کہ آپ جموٹ بول رہے ہیں بلکہ ان کا اس موقع پر کچھ نہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے مندرجہ بالا با تیں تسلیم کی ہیں دشمن ہونے کے باوجودوہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ امام حسین کا شرعی اور کا کناتی مقام وحیثیت اس طرح ہے جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے۔

۲ ﴾ ایک دفعہ بم پیہ کہتے ہیں کہ فلال شخص نی درسول کے گھر والا ہے۔ ظاہر ہے نی کی ہیوی نی کے گھر والی کہلائے جا کیں گے، نی کے سببی ونسبی رشتہ داروں پر بھی یہ جملہ بولا جا تا ہے کہ بیسب نی کے گھر والے ہیں نواسے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اس تناظر میں امام حسین علیہ المام نی ورسول کے گھر انہ سے بتھے لیکن اس تعارف میں امام عالی مقام نے بینیں کہا کہ میں نی کی آل سے ہوں یا نواسدرسول ہوں آئے ایسا کہ سکتے تھے اور کہ بادرست بھی تھا مگر ایسانہیں کہا اگر یہ جملے کہتے تو ریجی مولا کے لیے نصابات تھی بلکہ اس جگہ آئے

نے فرمایا کہ ہم نبوت والے ہیں، نبی والے کی بجائے نبوت والے، رسول والے کی بجائے رسولت والے کی بجائے رسالت والے کہ ہم نبوت ہمارے گھر آئی ہے ہم رسالت والے بہن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ ہیں یہاں فرشتے اترتے ہیں۔ہم اللہ کی نمائندگی اور سفارت کے مالک ہیں۔ مولاً یفر مانا چاہتے ہیں کہاس وقت بینمائندگی میرے پاس ہے۔ کے اس بیان میں مولاحمین نے خود کو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ قرار دیا ہے۔

# ﴿ حضرت امام حسين عيداللهم كي زباني يزيد كا تعارف ﴾

ا ﴾ آپ نے فرمایا کہ بزید گنہگار ہے، شرابی ہے، زانی ہے یعنی اس کا کردار بیان فرمایا خاندانی تعارف نہیں کرایا کہ وہ معاور کا بیٹا ہے۔

۲﴾ انہوں نے بین کرا نکارنیس کیا بعنی اگریہ ہات سے نہوتی تو ولیداس سے انکار کردیتاوہ کہہ سکتا تھا کہ آئے نے غلط کہا ہے لیکن اس نے ایسانہ کہا بلکہ حقیقت کا اقرار کیا۔

٣ كەرڭ ئے صرف ينهين كها كه ين يزيد كى بيعت نهين كرتا بلكه كها ـ

کہ 'جھ جیسااس جیسے کی بیعت نہیں کرسکیا''اس ایک جیلے میں آپ نے اپنی عصمت وطہارت اور خلیفة اللہ ہونے کی وضاحت کردی میں نبوت ورسالت والا ہوں میں اس جیسے کی بیعت نہیں کرسکتا۔

۴ کی بہاں ایک اور مسلامل ہوگیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیاللام نے کسی شخص کی بعد از رسول میعت کریں تاریخی حقائق اس کے رسول میعت کریں تاریخی حقائق اس کے بیان میں دوٹوک فیصلہ اور اصول موجود ہے کہ'' مجھ جسیا اس جیسے برعکس ہیں امام حسین علیاللام کے بیان میں دوٹوک فیصلہ اور اصول موجود ہے کہ'' مجھ جسیا اس جیسے کی بیعت کی اور نہ ہی بید میں کوئی کرے گا۔ معاملہ اوصاف اور عیشیتوں کا ہے۔

۵ کی کھاوگ کہتے ہیں کہ بیتو دوخاندانوں کی الوائی تھی تو حضرت امام حسین علیہ اللام نے مدینے میں بیتاریخی اعلان فرمایا۔ کہ ایسانہیں ، دوکرداروں کی الوائی ہے (۱) رحمائی کردارہ ۲) شیطائی کردار۔
ای وجہ سے حضرت امام حسین علیہ اللام نے اپنااور بیزید کا تعارف کردار سے کرایا۔ حضرت

ا مام حسین علیه السلام نے رپر خطبہ دیااور اُٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے جانثاروں کے ہمراہ واپس گھر تشریف لے گئے۔

#### ﴿ وليد كامر وان كوجواب ﴾

ای دوران دلید نے مروان سے کہاتمہارے لیے تباہی ہو کیاتم مجھے حسین علیہ اللام کے قل کا مشورہ دیتے ہو؟ حسین علیہ اللام کے قل سے میرا دین و دُنیا چلی جائے گی خدا کی قسم امیں اگر ساری وُنیا کا بھی مالک بن جاؤں مگر حسین علیہ اللام کو قل نہ کروں گا اور خدا کی قسم! کہ حسین علیہ اللام کو قل کر کے جو بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگاس کے اعمال میں پھی بھی باقی نہ ہوگا وہ اللہ کے بہاہ عذاب کا مستحق ہوگا۔

﴿ نوٹ ﴾ يدوليد كے جلے يزيد كے جہنى ہونے كوظا ہركرتے ہيں اور بيدا يك حقيقت ہے كہ جسے وليد نے واراق وليد نے واراق كيا ، جوتاری كيا كہا ہو يا حقيقت كا اظہار كيا ہو سابيان كيا ، جوتاری كے اوراق ميں محفوظ ہے۔

# ﴿مروان معرت امام حسين ماياللام كي تفتكو كاعر في متن ﴾

انا لله وانا اليه راجعون وعلى الاسلام السلام اذا بليت الامة براع مثل يزيد ولقد سمعت جدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلافة محرمة على ال ابى سفيان فاذا رأيتم معاوية على منبرى فابقرو ابطنه وقدرأه اهل المدينة على المنبر فلم يبقروا فابتلاهم الله بيزيد الفاسق.

تر چمہہ: جب دوسرا دن ہوا تو حضرت امام حسین علیہ اسلام اپنے گھرسے باہر نکلے تا کہ لوگول کے خیالات معلوم کریں کہ وہ کیا کہ رہے ہیں؟ آپ کا سامنام وان سے ہوا۔ مروان نے حضرت امام حسین علیہ اسلام کود مکھ کرکہا۔

یا اباعبداللہ ! میں آپکا خیرخواہ ہوں میں آپ کونصیحت کرتا ہوں … اگر آپ میری بات پیمل کریں گے توہدایت یا کمیں گے اور میچے رہیں گے۔ امام عالى مقام نے جواب میں فرمایا۔

بولوکیا کہنا چاہتے ہو؟ تا کہ میں بھی توسنوں کہتمہارے خیالات کیا ہیں؟ اور بچھے کیسی نقیحت کرنے کاارادہ رکھتے ہو؟

مروان نے کہا کہ میں آپ سے میہ کہتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کرلیں کیونکہ یہ آپ کی وُنیاو دین کیلئے بہتر ہے۔

حضرت امام حسین علیه اللام نے میہ جملے من کر فر مایا۔

#### انالله وانااليه راجعون

کلمہ مصیبت پڑھ کرفر مایا کہ پھر تو ایک اور مصیبت ہوگی اورایسے اسلام پر سلام ہو جس اسلام کی قیادت کے لیے اُمت کو پزید جیسافاس رہبر ال جائے۔

پھرمولاً مروان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔

بربادی ہوتھارے لئے کیاتم مجھے عظم دیتے ہو؟ کہ میں پزید کی بیعت کروں جبکہ پزیدا کیک گناہ گارآ دی ہے تونے بہت ہی اُلٹ بات کی ہے۔

میں اس بات پرصرف تیری مذمت نہیں کرتا کیونکہ تو وہ ملعون ہے جس پر خدا کے رسول گنے لعنت کی ہے اور اس وقت تواہی باپ ابوالعاص کی پشت میں تھا اور جس شخص پر رسول اللہ گنے لعنت کی ہواس کیلئے کچھ بھی ناممکن نہیں۔اور نہ ہی اس سے کسی چیز کی سوائے اس کے تو قع ہے۔ کہ وہ یزید جیسے شخص کی طرف بیعت کی دعوت دے مجر فر مایا۔

اے اللہ کے دشمن مجھ سے دور ہوجاؤ ہم رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، حق ہماری طرف اور ہماری زبانیں ہی حق بات کہتی ہیں اور میں نے حضرت رسول اللہ گویے فرماتے ہوئے سا ہے کہ خلافت ابوسفیان کی اولا دیرحرام ہے۔

نیز حضور پاک گاریجی فرمان ہے کہ جبتم حاکم شام کومدینہ میں میرے منبر پردیکھوتو تم اس کا پیٹ جاک کر دینا۔ خدا کی قتم مدینے والوں نے میرے ناناً کے منبر پر حاکم شام کو دیکھا اور اس بات پڑمل نہ کیا جورسول اللہ ؓ نے معاویہ کے متعلق فرمائی تھی۔ پس خدانے معاویہ کے بیٹے پر ید کو

ان يرمسلط كرديا ہے

الله معاويه کواس کے کئے کا نتیجہ دے اور جس کا مستق ہے اسے وہ سب کچھ دے۔

ایک روایت بیل ہے کہ جب مروان نے یہ بات حضرت امام حسین علیالام سے بی تو وہ غصبہ میں آگیا اور کہنے لگا کہ۔خدا کی قتم! تم اس وقت تک میرے پاس سے نہیں جاسکتے جب تک تم فلات کے ساتھ یزید بن معاویہ کی بیعت نہ کرو گے کیونکہ تم ابوتر اب کی اولا د با تیں بہت کر سکتے ہو ۔ اور اولا د ابوسفیان کی دشمنی تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تہ ہیں حق ہے کہ تم ان کے ساتھ دشمنی کرواوران کوئل ہے کہ وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں۔

توامام عالى مقام نے اس كى بات نے س كر فر مايا۔

ا ہمروان انہمارے لیے تباہی ہو جھ سے دور ہوجا کیونکہ تو نجس اور پلید ہے اور ہم اہل بیت طاہرواطہر ہیں ہم وہ ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی ہی کیلئے آیت اتاری۔ انمایوید الله لیذھب عنکم الوجس اھل البیت ویطھر کم تطھیرا اس برمروان نے سر جھالیا اور پچھ نہ بولا امام عالی مقام نے نیزیہ بھی فرمایا کہ

اے زرقاء (مشہور زانیہ اور نیلی آنکھوں والی عورت) کے بیٹے (ایک اور عبارت میں ہے
اے گندی عورت کے بیٹے بازاروں میں جھنڈ الگا کرا پنی طرف لوگوں کو دعوت گناہ دینے والی
کے بیٹے بھے دور ہوجاؤ) تم ہروہ کا م کرتے ہو جو میرے ناٹا نالپند کرتے ہیں تم اپنے رہ کے
سامنے اس دن آؤگے جب میرے نائاتم سے میرے قی اور یزید کے متعلق سوال کریں گے۔
لیس مروان غصے کی حالت میں ولید کے پاس چلا گیا اور وہ تمام با تیں اسے جا کر بتا کیں جو امام
سین علیا لیا میں علی علی ہوئی تھیں۔

#### ﴿المَ نَكَاتُ

ا ﴾ امام حسین علیه اللام نے مروان جیسے پلیدانسان کی بات سننے سے اٹکارنہیں کیا تو اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بدترین دیمن بھی آپ سے بات کر ہے تو س لیتی چاہیے اور بعد میں جو حق بات ہو

وبی کہیں اوراس پر مل کریں۔

۲ کا امام حسین علیہ اللام نے بہال دوقتم کے اسلام کا تصور دیا ہے ایک وہ ہے کہ جنگی رہبری اور قیادت یزید جیسوں کے ہاتھ میں ہے (جو ظاہر میں اسلام کی بات کریں اور باطن میں اسلام کی تباہی کریں) دوسرااسلام وہ ہے کہ جومعصو مین اور نائبین برحق رسول اللہ کے پاس ہے اور امام حسین علیہ اللام اسی اسلام کے رہبر تھے۔

یز پدجیسوں کی قیادت درہبری میں جواسلام کاعنوان ہوگا تو پھراس اسلام کا فاتحہ پڑھ لیس کیونکہ بیہ وہ رسول اکرم کالایا ہوا اسلام نہیں ہے۔

٣ كاس بيان مين مروان كالمعون بونااورراه راست سے بھنكنا بھى بتايا كيا ہے۔

۴ ﴾ ای گفتگو میں امام عالی مقام نے بیدواضح کیا ہے کہ ہم اہل بیٹ پیٹیبر میں اور حق ہمارے ساتھ ہے ہم جو کہتے یا کرتے میں وہی حق ہے۔

۵ کو حضرت امام حسین ملی السلام نے حضور اکرم کی حدیث سے بیان کیا ہے کہ ابوسفیان کی اولاد پر اسلامی خلافت و حکومت ترام ہے۔

۲﴾ اوراس میں میر بھی واضح کیا کہ رسول اللہ نے معاویہ کے بارے میں جوتھم دیا تھا مدینہ والوں نے اس پڑمل نہ کیا تو خدانے معاویہ ہے بھی بدترین شخص پزید کوان پر مسلط کردیا۔

ے کا ای بیان میں حضرت امام حسین علیہ اسلام نے مروان کونجس اور بلید کہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جوبھی امام وقت کی مخالفت کرے گاوہ نجس اور بلید ہے۔

٨ ﴾ يې تايا كه يت تطبير هار بار ي من نازل هو كې ہے۔

9 ﴾ پہ بھی بتایا جو بات ہم کہدرہے ہیں وہ حق ہے اور اس کا اٹکار مروان بھی نہیں کرسکا لیعنی میہ تمام باتیں اس کے اندرموجود تھیں وگر نہ دہ جواب میں کہد دیتا کہ آپ غلط بیانی کررہے ہیں۔

۱۰ ﴾ یزید کی بیعت نه کرنے کی وجه امام عالی مقام پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اندیا ، کا وارث شیطان کے کارندوں کی بیعت نیس کرسکتا کیونکہ خدا کے مخالف کی بیعت کرنامحصوم کیلیے کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔

#### مدینه چھوڑنے سے پہلے:

# ﴿ حضرت امام حسين ميدالا بنا ناكمزاري ﴾

رات کے وقت امام حسین علیہ السام اپنے گھر سے باہر آئے اور نانا کی مزار اقد س پر پنچے اور ان الفاظ کے ساتھ نانا کوسلام کیا۔

السلام عليك يارسول الله انا الحسين ابن الفاطمة فرحك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في امتك فاشهد يانبي الله انهم خذلوني ولم يحفظوني وهذه شكواي اليك حتى القاك.

ترجمہ ﴾ آپ پرسلام ہوا ہے اللہ کے رسول ایم صین فاطمہ کا بیٹا ہوں میں آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا اسے آپ کا بیٹا ہوں میں آپ کا نواسہ اور فرزند ہوں جسے آپ اپن امت میں چھوڑ گئے لیس اسے اللہ کے نبی آپ اس اللہ کے نبی آپ کے باس سے میری شکایت ہے یہاں تک کہ میں آکر آپ سے ملاقات کروں۔ بیزیارت پڑھنے کے بعد آپ مزار اقدس کے قریب نماز میں مشغول ہوگئے۔

# ﴿ دوسرى دفعه ناناً كمزاريه ﴾

جبولید ہے گفتگوکودوسری رات ہوئی توامام حسین نانا کی مزار پر گئے دور کعت ٹماز پڑھی پھر پیکلمات کیے۔

اللهم ان هذا قبر نبيك محمد وانا ابن بنت نبيك وقد حضرني من الامر من الامر من الدي اللهم ان اللهم ان الحب المعروف وانكر المنكر واسألك يا ذالجلال والاكرام بحق القبرومَن فيه الا اخترت لي ماهولك رضي ولرسولك رضي رجمه السالة اليري في الله المريم والريم والمريم والله المريم والمريم والمريم والمرابع والمريم و

اے خدا! میں اس قبر کے حق کے صدیقے میں میں بھھ سے سوال کرتا ہوں اور جواس قبر میں موجود ہے اس کے حق کا واسطہ دے کر سے کہ تو میرے لئے وہ پسند کر جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا ہو۔

#### ﴿ان دوعبارتوں میں اہم نکات ﴾

ا ﴾ زیارت کے جملوں میں حضرت امام حسین علیه اللام نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ اُمت پر رسول الله گئے مفرر کر دہ خلیفہ و جانشین تھے۔

۲ ﴾ اس بات کوداضح کیا که اُمت نے آئی قدر ندگی آپکاحق ضائع کیا اور آپ کی ذمه داری آپ کے حوالے سے پوری ندگی اور جن لوگوں نے آپ کا ساتھ نددیا وہ مجرم ہیں مولاً نے بیشکایت حضرت رسول اللہ کے حضور پیش کی۔

۳﴾ اس میں وہابیوں کےنظر میر کی تر دید ہے ۔ امام عالی مقامؓ نے اس طرح گفتگو کی کہ جس طرح رسول تن رہے ہوں۔

۳ کمولاً کونیکی پینداور برائی سے نفرت ہے۔ تو مولاً مانے والوں کو بھی ایسا ہونا جاہے۔
۵ کمولاً نے قبراور قبروالے کا واسط دے کر خدا سے سوال کیا لوگ بیہ بات تو مان جاتے ہیں کہ
رسول کا واسط دیا جائے مگر امام نے قبر کا واسط دے کر سے ثابت کیا کہ امام و نبی کی قبر کی بھی ایک
منفر دشان اور فضیلت ہے نیز قبر مقدس کا واسط دینا بھی درست ہے اس سے اولیاء کے مزارات پر
جانے کا جواز بھی ثابت ہوجا تا ہے اور اولیاء اللہ کے منسوبات کا واسط دے کر دعا ما نگنا بھی درست

۲ امام حسین علیا اسلام کی ساری توجه خدا کی طرف ہے اور شکایت بھی اللہ سے کی ہے اور کہا ہے کیہ اسے خدا اے خدا ا اے خدا! کہ تو میرے معاملے سے آگاہ ہے آور پھر خدا سے فیصلہ بھی مانگا ہے کہ وہ فیصلہ جاری فرما کہ جس میں تیری رضا ہو۔

# ﴿حضرت رسول الله كاامام كويغام ﴾

امام حسین علیہ السلام نے رور وکر دعا مانگنا شروع کی اور یہاں تک کہ شبح کی سفیدی طلوع ہوگئ اور ضبح کے وقت آپ نے اپناسر حضور پاک کی قبر پر رکھا تو تھوڑی دیر کیلئے آپ کو اونگھ آگئ تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا۔ نبی پاک فرشتوں کے ایک جھرمٹ میں اسطر تشریف لائے ہیں کہ آپ کے داکیں باکیں آگے پیچھے سب فرشتے تھے حضور پاک نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ کی بیٹانی پر بوسد ہے کر فر مایا۔

( گویا که امام حسین علیه السلام کی بہام مجلس نبی یا کشخود پڑھ رہے ہیں اور مولات رہے ہیں )

اے میرے بیارے بیٹے اگویا میں آپ کود کھر ہاہوں کہ آپ جلد قل کردیئے جائیں گے آپ کوذی کی بیارے بیٹے اگویا میں آپ کود کھر ہاہوں کہ آپ جلد قل کردیئے جائیں گے اور آپ کو بیاسد ذرج کیا جائے گا اور آپ کو پانی نہیں دیا جائے گا آپ کا جگر بیاس کی شدت ہے جل رہاہوگا اے پانی سے سراب نہیں کیا جائے گا میری امت کا بیر گردہ بیری ہے گا اور اس کے ساتھ وہ میری شفاعت کی امید بھی رکھے گا ۔ ان کیلئے ایسانہیں ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری شفاعت ان تک نہیں بہتیا ہے گا اللہ تعالیٰ حیامہ بانی نہوگی۔

میرے پیارے حسین علیہ اللام! تیرا باباً، تیری مال اور تیرے بھائی حسن علیہ اللام میرے پاس آئے بیں اور وہ سب آپ کے مشاق ہیں اور اے حسین ! تیرے لئے جنت میں درجات ہیں جنکو تو شہادت کے بغیر ہرگز نہ یا سکے گا۔

# ﴿ حضرت امام حسين مديدار كى ابني ناناً سے خواہش ﴾

جب امام حسین علیہ اللام نے اپنے نانا کو نیند میں دیکھا اور گفتگوسی تو فر مایا! اے نانا! میں وُنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا مجھے وُنیامیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں پس آپ مجھے اپنے پاس لے لیں اورا بینے ساتھ قرار دے دیں۔

#### ﴿ حضرت رسول الله كاامام حسين طيالام كے لئے فرمان ﴾

نی پاک یے فرمایا الے حسین ملی اللام آپ کو ڈنیا میں ضرور بلیٹ کر جانا ہے تا کہ آپ شہادت کا رتبہ حاصل کر سکیس ۔ اور شہادت میں خدانے جو اجر وثو اب آپ کیلئے قرار دیا ہے اسے حاصل کریں کیونکہ آپ اور آپ کے بابا ، آپی مائ ، بھائی اور آپ کے بچا (جعق ) اور آپ کے بابا کے بچا (حزق) قیامت کے دن سب کے سب ایک جماعت وگروہ کی صورت میں محشور ہوں گے یہاں تک کہ آپ سب لوگ جنت میں داخل ہوجا کیں گے (امام حسین علیا اللام بیدار ہوجاتے ہیں اور اپنے نانا کی قبر کوان الفاظ کے ساتھ و داع کرتے ہیں)

میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یارسول اللہ ایس آپ کی ہمسائیگی کو مجبوری کی حالت میں چھوڑ رہا ہوں میرے اور آپ کے درمیان جدائی ڈال دی گئی ہے اور اسکی وجہ سے کہ معاویہ کا بیٹا ہزید جو کہ شرابی ہے، کمینہ و گنہ گارہے، ذانی وفائق وفائر ہے وہ جھے مجبور کر رہا ہے کہ میں انبیاء کا وارث ہوتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاؤں کے بین میں آپ کی کے قرب کو چھوڑ کر وارث ہوتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاؤں کے بیت ہی تکلیف دہ ہے میری طرف چارہا ہوں جب کہ آپ کی مزار اقدس کو چھوڑ نا میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے میری طرف سے آب یہ رسلام وداع ہو۔

# ﴿ اس گفتگو کے اہم نکات ﴾

اول تکته بیہ ہے کدرسول خداً نے امام مظلوم کی مجلس پڑھی۔

امام اور معصوم کا خواب محکم خدا کا درجہ رکھتا ہے بیعنی سچا ہوتا ہے۔ امام حسین علیداللام کو با قاعدہ بیہ محکم ملا کہ وہ مدینہ کوچھوڑ اللہ مجبوری کی حالت میں محکم ملا کہ وہ مدینہ کوچھوڑ اللہ مجبوری کی حالت میں جھوڑ الریزید کی بیعت نہ کی ) آپ کا بیر قیام اور خروج رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کیلئے اور خدا کے دین کی بقاء کے لئے تھا۔

سابقہ بیانات سے بیات بھی داضح ہوگئ کہ امام حسینؑ نے یزید کی بیعت اس لئے نہیں کی کہ وہ باطل پر تھا۔ اسلام کا باغی تھا۔ وثمن خدادر سولؓ تھا۔ اور یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا امامت

جذبات میں آگر کوئی فیصلہ کرتی ہی نہیں اور نہ ہی کسی گروہ کی طرف سے آپ کوام قرار دیے اور رہبر بنانے کی وجہ ہے آپ نے ایسا کیا لیس میہ خیال درست نہیں ہے کہ امام حسین علیہ اللام نے کوفہ والوں کی حمایت کے اعلان کی وجہ ہے ایسا کیا سکیوں کہ میہ ب با تیں اس وقت کی ہیں جب عالم اسلام خواب غفلت میں تھا اور کسی کو یزید کے ایسے اقد ام کی خبر تک نہ تھی ۔ اور نہ ہی کسی کوامام حسین علیہ اللام کے اعلان کی خبر تھی تا کہ کسی جگہ آپ کو حمایت ملتی اور وہ حمایت کسی فیصلہ کی بنیا وہنتی ۔ میں علیہ اللہی تم کی تعمل میں تھا اور اس تناظر میں تھا کہ الہی نمائند ہے کسی کی بیعت نہیں کیا ہیں ۔

اس اقد ام سے بی ہی واضح ہوگیا کہ اختلاف اصولی تھا اور حضرت امام حسن علیالام نے بھی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تھی بلکہ حالات کے پیش نظر جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا اور یہ بھی امت کی بیش نظر جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا اور یہ بھی اُمت کی بے حسی اور بے معرفتی کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیونکہ اگر حضرت امام حسین علیالام جنگ بندی کی بیش کش قبول نہ کرتے تو اس کے بعد مسلمانوں کا جوئل عام ہونا تھا اس سب کی فرمہ داری حضرت امام حسن علیالام پر ڈال دی جاتی اور ابوسفیان کا بیٹا تمام تر جرائم کے باوجود امت کی نظروں میں پارسابن جاتا۔ حضرت امام حسن علیالام نے ایساقدم اٹھایا کہ امت پروقت گذر نے کے ساتھ باطل واضح ہوگیا۔



خطرے ایا م تحریا قر علیہ اسلام اور عز اداری امام حسین کا مسین کا مسین علیہ السلام کے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے ماتم اور عز اداری کے لیے آٹھ سو درہم کی وصیت فرمائی کہ میری شہادت کے بعد دس برس تک ہرسال ایام حج میں منی میں نوحہ خوانی کرائی جائے۔

﴿ حضرت امام حسین میدالله کی جناب محد حنفید سے گفتگو ﴾ جب مجد حنفید آپ کے جائی محد حنفید آپ کے جائی محد حنفید آپ کے جائی محد حنفید آپ کے اور عرض کی۔

اے میرے بھائی! آپ پوری مخلوق سے زیادہ میرے زدیک محبوب ترین ہیں بجھے ان سب
سے زیادہ آپ عزیز ہیں خدا کی تئم! کوئی بھی آپ سے بڑھ کر خیر خواہی کا حقد ارنہیں ہے کیونکہ آپ
میرا وجود ہیں میری روح و جان ہیں میری آ تکھیں ہیں آپ اہل بیٹ میں سے بزرگ ہیں آپ ک
اطاعت میرے او پر فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے او پر شرافت و فضلیت عطاء کی ہیں
اور آپ کو جوانان جنت کا سردار بنایا ہے۔ اور پھر گفتگومز بیر آگے بڑھاتے ہوئے عرض کی! کہ
آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے جائیں اگر وہاں پر حالات اچھر ہے تو وہیں رہیں ورنہ آپ یمن
کے شہروں کی طرف تشریف لے جائیں کیونکہ یمن والے آپ کے نانا اور باپ کے انصار ہیں اور
دہ لوگوں میں سب سے زیادہ مہر بان ہیں ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہیں ان کا ملک دیگر ملکوں
سے زیادہ وسیع ہے اور اگر وہاں پر حالات درست ہوجا گیں تو بہتر ورنہ بصورت دیگر آپ
ریگٹانوں اور بہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف چلے جائی گا اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائے
گا یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا معاملہ کس طرف پلٹتا ہے اور خدا بھارے اور گنہ گار تو م

﴿جنابِ محد حفید کے لیے حضرت امام حسین ملیاللا کا جواب ﴾ امام حسین مایا اے بھائی! خداکی شم!

کہ اگر دُنیا میں کوئی ٹھکا نہ اور کوئی پناہ گاہ نہ رہی تو پھر بھی میں یزید کی بیعت نہ کرونگا مجمہ بن حفیہ نے بات ختم کر دی اور رونا شروع کر دیا ادرامام حسین علیہ اللام بھی ان کے ساتھ تھوڑی دیر تک روتے رہے اور پھرفر مایا۔

اے بھائی! خدا آپکوجزائے خیر دے آپ نے میری خیر جابی اور صحیح مشورہ دیا میں نے تو مکہ

جانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

﴿ حضرت امام حسين عياس كااب ساتھيول براعماد ﴾

میں اس کام کیلیے خود آمادہ ہوں اور میرے بھائی جینیج اور شیعہ تیار ہیں بیسب ایسے ہیں کہ جنگا امر میر اامر ہے جنگی رائے میری رائے ہے۔

## ﴿ محربن حنفيه كيليّ مدايات ﴾

کین اے بھائی! آپ نے بہیں مدینہ میں رہنا ہے تا کہ آپ میرے لئے ان مخافین کے حوالے سے خبریں ویتے رہیں اور ان مخافین کے جتنے معاملات ہیں ان میں سے کسی چیز کو مجھ سے مخفی نہ رکھیں۔

#### € = 63 p

ا﴾ جناب محمد بن حنفیه کی امام کے بارے میں معرفت اوراطاعت کا اظہار ہے اور میہ کدرعیت کو امام م کا خیرخواہ ہونا جا ہے۔

۲ کووسری بات یمن والول کی تعریف کی ہے کہوہ اچھے اور زم دل مسلمان ہیں۔

س کے حضرت محمد بن حفید نے برید کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ برید کی بیعت امام کو ہر گرنہیں کرنی چاہیے چاہے وہ جہال جائیں۔

۳ کے حضرت امام حسین کا مدینے میں واضح بیان ہے کہ میں کسی صورت میں بھی یزید کی بیعت نہیں کرسکتا ہیے میرااٹل فیصلہ ہے۔

۵ کو حضرت اماً م حسین علید اللام نے جناب محمد بن حفید کی تعریف کی کرآپ نے اچھا مشورہ دیا۔

۲ کا مام حسین علیدالملام نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتایا کہ جوان کی رائے ہے وہ میری رائے ہے بینمیں کہا کہ جومیری رائے ہے وہی ان کی رائے ہے بلکہ بیکہا کہ جوان کی رائے ہے وہی میری رائے ہے یعنی مولاً کواس قدر بااعتاد ساتھی اور آ دمی ملے کہ مولاً نے اس طرح سے جو کہاہےاں سے سبق ملتاہے کہ دین وؤنیا کے رہبروں کوساتھیوں پراعتا دکرنا چاہیےاورساتھیوں کو بھی اعتماد پریورا اُترنا جاہیے۔

کے حضرت امام حسین نے محمد حفیہ کو حکم دیا کہ آپ مدیندر ہیں اور یہاں کی خبریں مجھ تک پہنچا کیں آپ محصا رہے ہے کہ کس طرح سے بلاننگ کرنی چاہیئے۔ اور ساتھوں کے بارے میں واضح کرادیا کہ ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے نیز آپ نے مدینہ کے حالات سے آگاہی کے لیے تاکید فرمائی۔



حضرت امام زین العابدین علیه السلام کا گریه حضرت امام زین العابدین علیه السلام ۳۵ سال تک حضرت امام حسین علیه السلام پر گرییفر ماتے رہے آیے دن کوروزہ رکھتے تھے اور رات کوعیادت کیا کرتے تھے جس وقت روزہ کے افطار کا وقت ہوتا تھا غلام کھا نا اور یانی بیش کرتا اور تناول کرنے کو کہتا تو آئے فرمایا کرتے کہ ہائے افسوں فرزندرسول مجو کا پیاسہ شہید کیا گیااورانہی الفاظ کو دہراتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے یہاں تک کہ کھانا آنسوؤں ہے تر ہوجا تا تھااور یانی آنسوؤں ہے مخلوط ہو جب تک آگ زندہ رہے آگ کا یہی دستور رہا۔

# ﴿ جناب محمد حنفنيه كي گفتگو كاايك اور حصه ﴾

اے بھائی المجھے ڈرہے کہ بیلوگ آپ گوتل نہ کردیں اور اس کے بعد جناب محمد بن حنفیہ نے سے تبحویر: پیش کہ آپ مکہ جائیں اور وہاں بھی حالات ٹھیک نہ ہوں تو یمن یا پھر جنگلوں اور ریستانوں میں نکل جائیں اور بعض روایات کے ذریعے معلوم ہواہے کہ محمد بن حنفیہ نے سیمھی عرض کی ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں تو حضرت امام حسین علیا للام نے جہاں اور جوابات دیے تو سیمھی فرمایا

خدا کی نتم!اے میرے بھائی اگر میں حشرات الارض کے بلوں میں بھی چلا جاؤں تو بیلوگ مجھے دہاں سے بھی نکال لائیں گے اور قبل کردیں گے۔

#### ﴿ نات ﴾

ا ﴾ محمد بن حنفیہ کی ہمدردی کا اظہار اور حفاظت کی فکر سساس طرح ہررعیت کواپنے امام کیلئے ہونا چا ہیے۔ آج ہمیں اپنے امام زمانہ عج کی عافیت وسلامتی کے لیے بھی الیم سوچ رکھنی چاہیے۔ ۲ ﴾ مولاً نے ایک بہت دردنا ک صورت واضح کی ہے کہ اس وقت امت اتنی بگڑ چکی ہے کہ وہ امام مظلوم کے خون کے پیاسے ہیں کہ بالفرض اگر میں حشرات لارض کے بل میں بھی چلا جاوگ تو بھی رلوگ مجھے نہ چھوڑ س گے۔



حضرت امام زمانہ عج اورعز اداری امام حسین زیارت ناحیہ میں ہے کہ میں آپ پرضجوشام ند بہوماتم کروں گا اورآنسوؤں کی بجائے آپ پرخون رؤں گا۔

# ﴿ حضرت امام حسين عليه اللام كي محمد حنفيد كے ليے وصيت ﴾

(حضرت امام حسین علیه المام نے مدینہ چھوڑ نے سے پہلے قلم دوات اور کاغذ طلب فر مایا اور بید وصیت اینے بھائی محمد کوتر مرکز کے دی)

#### بسمر الله الرحمين الرحيمر

هذاما اوصى به الحسين ابن على الى اخيه محمد بن الحنفيه ان الحسين يشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وان الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور واني لم اخرج اشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدى صلى الله عليه وآله اريد ان آمرب المعروف وانهي عن المنكر واسير بسيرة جدى وابي على ابن ابي طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق ومن رد عَلَيَّ هذا اصبر حتى يقضى الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين وهذه وصيتي اليك يا احى وماتوفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب.

#### بسمر الله الرحمن الرحيمر

یہ وصیت ہے حسین بن علی کی طرف سے بھائی محمد جوابن حفیہ کے نام سے مشہور ہیں کے نام کے حصین بن بن علی کی طرف سے بھائی محمد جوابن حفیہ کہ اللہ و حدہ لا شریک له کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ یک ہے اوراس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ کے عبداوراس کے رسول ہیں جوت کی جانب سے حق لیکر آئے ہیں اور یہ کہ جنت برحق ہے جہنم برحق ہے قیامت آئے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کہ اللہ ان سب کو جو قبرون میں ہیں اُٹھائے گا۔

#### ﴿ نَاتٍ ﴾

ا ﴾ وصیت کے اس حصہ میں امام نے تو حید و نبوت و قیامت اور اس سے متعلقہ عقائد بیان کر کے اپنا عقیدہ بتایا ہے اور شاید آپ نے اس لئے بیتح بری وصیت کی ہے تا کہ کل فتو کی افروش ملاں اپنا وین چے کر حضرت امام حسین علیه الملام کے خلاف فتو ی ویں گے کہ (العیاف باللہ) حسین وین اسلام سے نکل چکے ہیں ۔ تو ان کا جواب تح بری طور پر پہلے سے دیا جا چکا ہو۔

۲﴾ وصیت تحریر کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ تحریری طور پر وصیت کی جائے اور اس جگہ میہ مقام افسوس بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ اما تل کے پاس آ کر اپنا عقیدہ درست کرا نمیں وہ اُلٹا امالم کا عقیدہ یو چیس اور امالم خودلوگوں کوتحریری طور پر بتا نمیں ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔

﴿ يزيد ك خلاف حضرت امام حسين عدالا كالبراف ﴾

امام حسین طیداللام نے اس وصیت کے اگلے جھے میں اپنے قیام کے بارے میں جو یزید کے خلاف تھا ۔ اغراض ومقاصد بیان کیے آپ فرماتے ہیں کہ۔ خلاف تھا ۔ اغراض ومقاصد بیان کیے آپ فرماتے ہیں کہ۔ باتحقیق میں نے پیخروج ان احداف کی خاطر کیا ہے۔

. ا﴾ میں شریھیلانے والانہیں ہوں۔ بلکہ شرکے خاتمہ کے لیے میرایہ قیام ہے۔

۲﴾ میں اتر انے ( تکبر کرنے والا ) والانہیں ہوں۔ بلکہ تکبر وغر ورکی ناک رگڑنے جارہا ہوں۔

۳ ﴾ میں فسادی نہیں ہوں۔ بلکہ فساد کی چڑوں کوختک کرنے جار ہاہوں۔

م ﴾ میں طالم نہیں ہوں۔ بلکظم کا خاتمہ کرنے جار ہا ہوں۔

## ﴿ انْهُ مَانَتُهُ ﴾

حفرت امام حسین علیہ اللام نے اپنے قیام کے حوالے سے چار چیزوں ظلم ، فساد ، غرور و تکبر اور شرکی نفی کی ہے۔ اس کے بعد امام اس طرح اپنامقصد بیان فرماتے ہیں۔
امام فرماتے ہیں کہ میر اخروج اس لئے ہے کہ ٹیں اپنے تانا کی امت کی اصلاح کروں اُمت بگڑ ہے کہ ٹیں اپنے تانا کی امت کی اصلاح کروں اُمت بگڑ ہے کہ ٹیں اپنے تانا کی امت کی اصلاح کروں اُمت بگڑ ہے کہ ٹی ہے یہ قدام اس کو درست کرنے کیلئے ہے۔

## ﴿اصلاح كَى تفصيل ﴾

آ گے فرماتے ہیں۔

ا ﴾ ميں چاہتا ہوں كه امر بالمعروف دنہى عن المئكر كروں \_

۲ ﴾ اینے نا ناُو بات کی سنت پرچلوں۔

#### ﴿ نَاتٍ ﴾

ا ﴾ ان دوجملوں میں مولًا نے عمل وزبان دونوں کے ذریعے سے اپنے اجداد کے راستے ادرسیرت برچل کراصلاح کی تفصیل بتائی ہے۔

۲ کی مولاً نے فقط ینہیں کہا کہ میں ناٹا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں بلکہ باپ کی سیرت پر بھی چلنے کا کہا ہے اس کی وجہ میہ ہے کہ حضرت رسول اکرم کے بعد میں خلافت کے لارنے کے بعد جب چوشتے نمبر پر حضرت امیر المومئین کی خلافت آئی اور دوسری خلافت کے بعد بھی حضرت امیر المومئین کی خلافت آئی اور دوسری خلافت کے بعد بھی حضرت امیر المومئین کو میہ کہا گیا کہ ہم آپ کوخلافت ویتے ہیں گریہ کہ آپ حضور کی سیرت کے ساتھ ساتھ سیرت شیخین پر بھی عمل کریں مگر حضرت امیر المومئین علیہ اللام نے فرمایا تھا کہ میں رسول پاک کی سیرت طیبہ پر عمل کروں گا۔ ان کی سیرت کے علاوہ کی اور کی سیرت پر عمل نہ کروں گا۔

اس واقعہ کے کئی سال بعد حضرت امام حسین نے تحریری طور پر بیدواضح کردیا ہے کہ میرے ناٹا اور باپ کی سیرت ہی بہترین ہے اور کسی اور کی سیرت پر میں ہرگر نہیں چلوں گااس کے ذریعے مولاً نے امامت کا نظر بیدواضح کر کے امت کوسنت پیغیبر پر چلنے کی دعوت دی ہے۔

## ﴿ حق كاساته دينے كى دعوت ﴾

آخر میں فرماتے ہیں کہ

پس جو تخص مجھے حق کے عنوان سے قبول کر ہے گا تو خداوند قد وس زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے حق کو تجول کی جو تھا ہے کہ اس کے حق کو تجول کیا جائے جس نے میری خلافت کو تھکرادیا تو میں مبر کروں گا۔ یہاں تک کہ خدا میر سے اوراس قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ دے اوروہ بہترین فیصلہ دیے والا ہے۔

#### ﴿ نَاتٍ ﴾

ا کی مولاً نے تمام مسلمانوں کودعوت دی ہے کہ وہ میری اصلاحی دعوت کو قبول کریں۔

۲ کی مولاً نے کہا ہے کہ مجھے حق سمجھ کر (بینہیں کہا کہ حق کا بیرو ہوں) میر اساتھ دیں بیاس صدیث
کی طرف اشارہ ہے کہ 'علیٰ حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے اور حق ادھر پھرے گا جدھر
علی علیہ السلام جائے گا' (لیعنی خود اما ہم حق ہیں) امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ فر ماکر اس بات کو واضح
فر مایا ہے کہ آج حق ہیں ہوں حق میر ہے ساتھ ہے ہیں حق کے ساتھ ہوں جدھر جدھر ہیں جاؤں

۳ کی مولاً نے یہ بھی بتادیا کہ نخالفت کے نتیجے میں جومصائب آئیں گے ان کو برداشت کروں گا اوراس دعوت سے نہ ہٹوں گا نیہیں کہا کہ تق سے نہیں ہٹوں گا بلکہ بیدواضح کیا کہ میں حسین خود تق ہوں۔

گاحق ادھر ہوگالہذا جوت پر چلنا جا ہتا ہے وہ میراساتھ دے۔

۳ ﴾ ييميري وصيت ہے اورا ميمرے بھائي ميرے لئے اورآپ کے لئے خداوند قد وي کی مدد ہے اور اللذير ہى بھروسہ ہے۔

۵ ﴾ ای جگه حفرت محد حفید سے فرمایا که آپ نے مدینه میں رہنا ہے اور آپ نے مجھے مدینه کی خبرول سے آگاہ رکھنا ہے۔

۲ گاس بیان سے میر بھی واضح ہوگیا حضرت امام حسین علیہ اللام نے تمام امور بڑے اطمینان سے طے فرمائے کے اور جانے سے پہلے تمام طاروش کئے اور جانے سے پہلے تمام حالات کا حائزہ لے کرہی ایک فیصلہ دیا۔

ے ﴾ آپ کے بیانات سے میں جمی واضح ہے کہ آپ آئندہ کے حالات سے آگاہ تھے آپ جو کچھ کررہے تھے یوایک خدائی حکم کے تحت تھا۔

٨ ﴾ آپ كاسارااقدام اسلام كى حفاظت اوراسلام كوقيامت تك محفوظ بنانے كے ليے تھا۔

﴿ حضرت امام حسین مداس کی اپنے بھائی عمر بن ملی سے گفتگو ﴾

عربن علی گہتے ہیں کہ میں نے جب سنا کہ حضرت امام حسین عیداللام مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت اطہر میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ یا اباعبداللہ اور تے ہوئے فر مایا ہوائی جان! میرے ہمائی حضرت امام حسن مجتبی عیداللام نے میرے بابا حضرت امیرالموسنین عید اللام سے اس طرح بیان نقل فر مایا کہ آپ کوئل کیا جائے گا میرا خیال ہیہ ہے کہ آپ کا اس طرح سے برید کی مخالفت کا انجام آپ کا قبل ہو جانا ہوگا اور وہ فہر جو مجھے دی گئی وہ وقوع پذیر ہو جائے گی۔ بید کی مخالفت کا انجام آپ کا قبل ہو جانا ہوگا اور وہ فہر جو مجھے دی گئی وہ وقوع پذیر ہو جائے گی۔ جب کہ دوسراراستہ اختیار کرنے کی صورت میں آپ کی جان محفوظ رہے گی ہیں ان کرتے ہوئے زار وقطار رو بھی رہے تھے۔ مولاً نے آئیس اپنے سینہ سے لگایا اور فر مایا! تیرا کیا خیال ہے؟ کہ جو پھی آپ کو انہوں نے بیان کیا ہوگا کہ ٹیل کر دیا جاؤں گا تو وہ انہوں نے بچھے تین فر مایا؟ تو جناب عمر بن علی نے عرض کی۔

یا ابن رسول اللہ ؟ آپ کو اپنے من کا واسط بتائے کہ کیا آپ کو آپ کے تل کی خبر دی گئی ہے ؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔

﴿ امام عالی مقامٌ کا اپنی شہادت کی خبر دینا اور بزید کی بیعت نہ کرنے کا دوٹوک فیصلہ ﴾ میرے ہاپ حضرت رسول اللہ ؓ نے میں میرے ہاپ حضرت امیر المونین نے مجھ سے صدیث بیان کی ہے کہ حضرت رسول اللہ ؓ نے انہیں میری شہادت اور خودان کی شہادت کی اطلاع دی ہے اور یہ بھی فر بایا کہ میری قبران کی قبر کے بزد کیا ہوگ ۔ اور اے برادر کہ تیرا کیا خیال ہے؟ کہ جس بات کو تو جانتا ہے اس کو میں نہیں جانتا ۔

''میں بھی بھی ذلت کی طرف اپناہا تھ نہیں بڑھاؤں گا'' یعنی میں اپنے پاس ذلت نہ آنے دوں گا اور یقنیناً میری مادرگرامی حفزت سیدہ ذھراء (صلواۃ الدیمیما) اپنے بابا تحمہ مصطفیٰ سے شکایت کرنے کے لئے ملاقات کریں گی۔ یہان مصائب کے حوالے سے ہوگا جو حضور نبی اکرم کی اُمت کی طرف سے حفزت سیدہ کی اولاد کو پہنچائے گئے جنت میں ان میں سے کوئی بھی نہیں جاسکے گا جنہوں نے حضرت سیدہ زھراء (صلواۃ اللہ علیما ) کوان کی اولا دیے حوالے سے تکلیف پہنچائی ہوگی۔

#### ﴿ نكات ﴾

ا ﴾ امام حسین علیداللام کواپی شہادت کی اطلاع تھی بلکہ پی خبر تو عام لوگ بھی جانتے تھے لیس پہنا غلط ہے کہ مولاً یا آپ کی اولا داور ساتھیوں کو خبر نہ تھی کہ اس فیصلہ کا انجام کیا ہونا ہے؟ بلکہ سب اس سے داقف تھے اور سے جانتے تھے کہ اسلام کی حفاظت کیلئے بیسب کچھانجام پانا ہے اور اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔

۲ ﴾ حضرت امام حسین علیه اللام نے میدواضح کیا کہ اس بات کی اطلاع ان کوشی کہ انہوں نے نجف اشرف کے نز دیک فن ہونا ہے۔

۳ ﴾ یزید کی بیعت کرنا ذلت ہے اور میں ذلت قبول ند کروں گا۔ اورکوئی امام کسی ایسے فیصلہ کو قبول نہر کروں گا۔ اورکوئی امام کسی ایسے فیصلہ کو قبول نہیں کرتا جس میں اسکی ذلت ہووہ ہمیشہ عزت اور کرامت کے راستہ کا انتخاب کرتا ہے اگر چہد ان کے ظاہری فیصلہ سے لوگوں کو بکی کا پہلونظر آرہا ہولیکن حقیقت میں ایسانہیں ہوتا نیز امام کا ہر فیصلہ تھم خدا کے تابع ہوتا ہے۔

۴﴾ جناب سیدۂ اپنامقدمہ اپنے بابارسول ؓ پاک کی خدمت میں پیش کریں گی آوران کی اولا دکو تکلیف دینے والے بھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔

مدینہ ہے روا گی کے وقت <sup>•</sup>

جب امام حسین علیه الملام مدینه سے اپنی تیاری کا مکمل پروگرام بتا بھیے اور حسب پروگرام شاہراہ اعظم سے آپ نے مکہ کی طرف سفر کا آغاز کیا تو اس وفت آپ کی زبان پروہی کلمات جاری تھے جوحفرت موی نے مصرکومدائن کے قصد سے چھوڑتے وقت پڑھے تھے۔وہ کلمات یہ ہیں۔

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين

یں موسیٰ مصرے خوف، پریشانی اور حالت انتظار میں نکل کھڑا ہوا اور موسیٰ نے کہا میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطاء فرما۔

# ﴿ مدینہ سے مکہ کی جانب روانگی ﴾

حضرت امام حسين عيال الم 28رجب كوروانه و عنوسور وقصص آيت 21 تلاوت فرمار مع تقد فخوج منها خائفا يترقب قال ربّ كجنى من القوم الظالمين الوالله الا افارقه حتى يقضى الله ماهوقاض م

سونکل کھڑے ہو(مویؓ) وہاں سے ڈرتے ڈرتے ٹوہ لیتے ہوئے دعاما نگی اے میرے مالک! بچالے تو مجھے ظالم لوگوں ہے۔

#### ﴿ نَاتٍ ﴾

ا۔ حضرت امام حسین طیاللام نے اپنے آپ کو حضرت موتیٰ کے اس سفر سے مشابہت دی ہے جیسا کہ آئے اپنے وطن مالوف مصرے مدائن کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔

۲۔ حالت خوف اپنی ذات کے حوالے نہیں اس لیے تھی کداگر آپ مدیمة الرسول اُندچیوڑتے تو فرعون وقت کے کارندے آپ کو آل کرنے کے در پے ہوتے اور حرم رسول کی ہے احترامی ہوتی۔ ۳۔ مدیمة الرسول والوں کی ہے حسی اور اپنے زمانہ کے امام سے لاتعلقی اور بے معرفتی کی طرف اشارہ ہے۔

۳۔ خدا پر بھی اعتما داور بھروسہ کا اعلان ہےادر فرعونیوں کے خاتمہ کی خبر بھی ساتھ ہی دے دی ہے۔ ۵۔ بیر کہ بیں حضرت موسیٰ کی طرح کا میاب ہوں گا فرعون کا خاتمہ ہوگا۔



# ﴿ مدینة تا مکه کی منازل کے نام ﴾

۲۸ر جب ۲۰ هجری ۱۳ مکی ۲۸ عیسوی کوامام حسین علیاللامدینه منوره سے مکہ کے لیے رواند ہوئے آ دھی رات کے بعد مید کاروان مدینہ سے روانہ ہوا۔ مدینہ تا مکہ کی منازل کے نام حسب ذیل ہیں۔ آ غاز سفراز مدینہ۔

شعیم سے ایک راستہ مکہ میں داخل ہوتا تھا اور دوسر اسفر آپ آپ گھروں کی طرف جاتا تھا جو کہ شعب ابی طالب کے نام سے مشہور تھے۔ اس طرح آپ کی آخری منزل شعب ابی طالبؓ ( مکہ )تھی۔

مدینہ سے مکہ تک کا فاصلہ بریداعظم (طریق اعظم) سے ۲۵۰۰ کلومیٹر تھا جس کی تفصیل کچھ

یوں ہے مدینہ سے جنوب مغرب دس کلومیٹر کے فاصلہ پر آبیارعلی سے دوراھا (ایک
راستہ تبوک کے راستہ شام کی طرف جاتا تھا دوسراراستہ بدر کی طرف جاتا تھا) سے ہوئے ہوئے
مساجد کی منزل ۲۹۹ کلومیٹر اور وہاں سے مغرب کی طرف ۲۴ کلومیٹر کے فاصلہ پر ام ایمن کا
شہرتھا جو مدینہ سے ۲۰ اکلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے ام ایمن سے الحمراکی بستی ۲ اکلومیٹر الحمراسے دعائی
۲ کلومیٹر یہاں پر ایک دوراھا تھا ایک راستہ بدراور حنین کی طرف جاتا تھا اور وہاں سے مکہ کا راستہ تھا اور ایک راستہ سیدھا راستہ اختیار کیا بدر کا میدان

دخان کے ہے ۲۱ کلومیٹر فاصلہ پر تھااس طرح بدر کا مدینہ سے ۱۳۸ کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ بدر سے ۵۱ کلومیٹر جنوبی طرف ریاض شہر کی طرف جا تا تھا دوسراراستہ جنوب مشرق کے رُخ پر مستورہ شہر کی طرف جا تا تھا بدر سے مستورہ ۲۰ کلومیٹر تھا مستورہ سے رہنے اس کلومیٹر سے مستورہ سے دوسراراستہ جنوب مشرق کے رُخ پر مستورہ شہر کی طرف جا تا تھا بدر سے مستورہ مستورہ سے دوسراراستہ جنوب مشان ۲۰ کلومیٹر عسفان مستورہ سے دوسرار مدینہ سے ملہ کا کلومیٹر مدینہ سے ملہ کا کلومیٹر (مدینہ سے ملہ کا کل مسلم کا کلومیٹر (مدینہ سے ملہ کا کل فاصلہ ۲۰ کلومیٹر)



حضرت امام علی رضا، یا اداور عزاداری امام حسین عیاسا ریان بن شبیب سے امام علی رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے اگرامام حسین علیہ السلام پراتنا گریہ کرو کہ تبہارے آنسو تمہارے دونوں رخساروں پر جاری ہو جائیں تو خدا تبہارے ہر چھوٹے یا بڑے گناہ کومعاف کردے گا۔ اگر جنت میں تم چاہتے ہو کہ محمد وآل محمد کے ساتھ ہم نشین رہوتو امام حسین علیہ السلام کوشہید کرنے والوں پرلعنت بھیجا کرو۔

# ﴿ حضرت امام حسين مياسام كى مكه مين آمد ﴾

یکاروان مکہ میں تین شعبان ۲۰ هجری برطابق ۸ شی بروز جعد ۲۸۰ ءمقام تعلیم سے یک اروان مکہ میں تین شعبان ۲۰ هجری برطابق ۸ شی بروز جعد ۲۸۰ ءمقام تعلیم سے یہ کاروان شعب امیر المونین علی ابن ابی طالب کی طرف چلا گیا جو کہ مکہ کے مرکز سے تین کلومیٹر کے فاصلہ پر تھا اس جگہ مولا امام حسین علیہ اللام کے اپنے گھر تھے آپ نے اپنے پردہ داروں کے ساتھ مکہ میں اسی جگہ قیام فرمایا امام حسین علیہ اللام وہاں سے مکہ حرم خدا میں تشریف لاتے تھے اور پھر وہاں سے داپس اسی واپس اسے قیام کی جگہ تشریف لے جاتے تھے۔

تعلیم سے ایک دوراها تھا جسے صفاح کہا جاتا تھااس سے ایک راستہ سیدھا مکہ داخل ہوتا تھا جب کہ دوسرار استہ شعب حضرت علی کی طرف جاتا تھا آپ نے شعب والا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے اس جگہ کے تمبر ۱۸۰ء بمطابق ۸ دلحجہ ۲۹ هجری قیام کیا چار ماہ اکیس دن بنتا ہے۔

## ﴿ مكه مين داخليه ﴾

ا مام 3 شعبان 60 هجری کی رات کو مکه پنچی تو و ہی پڑھا جو حضرت موئی نے مدائن میں داخل ہوتے۔ مڑھا تھا۔

ولماتوجه تلقاء مدین قال عسی 'ربی ان پهدینی سواء السبیل اور جب رخ کیاموی نے مدائن کا تو دل میں کہاامید ہے کدمیرارت مجھے سیدھے راستے پرڈال دے۔

جب آپ مدینہ سے چلے تو امام مسین طیدالسلام نے عام راستہ اختیار کیا بعض روایات میں ہے کہ مسلم بن عقیل نے کہا کہ یابن رسول اللہ !اگر ہم شاہرائے عام سے ہٹ کر دوسرار استہ اختیار کریں تو بہتر نہ ہوگا جیسے عبداللہ بن زبیر نے کیا تھا تو امامؓ نے فرمایا!

نہیں خدا کی شم!اے میرے ابن عم میں شاہرائے عام کو ہر گزنہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مکہ ش<u>ہرے گر مجھے نظرتر نیکی</u>ں یااللہ تعالی وہ فیصلہ دے دے جسے وہ پسند کرتا ہے یا پھر جواسکی رضا ہو۔

#### ﴿ نات ﴾

ا پھنے مضرت امام حسین علیہ السلام چیٹ کرنہیں جانا چاہتے تھے لہذ اانہوں نے عمومی راستے کو اختیار کیا اور بیراز بھی کارفر ما تھا کہ میرے جانے کی عام لوگوں کو اطلاع ہونیز دُنیا کو پیتہ چلے کہ میں نفس مطمئتہ ہوں۔

۲﴾ امام حسین علیاللام نے فر مایا خدا کی قتم امیں عمومی شاہراہ کونہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیا جو فیصلہ دینا جا ہے وہ دے دے۔

۳﴾ مولاً نے بیر بھی فرمایا کہ کیاتم ڈرتے ہو؟ کہ پیچھے ہے کوئی دستہ آ جائے اور ہمیں پکڑ کرلے نہ جائے جواب دیا گیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا کہاس کا مطلب سے کہ موت کے ڈرہے ہم راستہ تبدیل کریں میں ہرگز ایسانہیں کروں گا۔



# حضرت امام علی رضاعہ الدار اور عزاداری امام سیمی عید الدار الدی امام سیمی عید الدار الداری امام سیمی عید الدار ا اگر کسی چیز کے لیے گریہ کرنا چاہتے ہوتو حسین بن علی کے لیے گریہ کرنا چاہتے ہوتو حسین مانند ذریح کیا اگریہ کرو کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو اشقیائے گوسفند کی مثل و مانند اور اٹھارہ جو انان بنی ہاشم آپ کے ساتھ شہید کئے کہ جن کی مثل و مانند امام میں نہیں تھی ۔ اور سات آسانوں اور زمین حضرت امام حسین علیہ السلام کے تل پرگریہ کناں ہو گیں۔

# ﴿ مَد مِين عبر الله بن عمر كى حضرت امام حسين ميالام على قات ﴾

يااباعبدالرحمن إماعلمت أن من هو أن الدُنيا على الله أن رأس يحيى بن وكريا أهدى الى بغى من بغايابنى أسرائيل أماتعلم أن بنى أسرائيل كانوا يقتلون مابين طلوع الفجر ألى طلوع الشمس سبعين نبيا ثم يجلسون فى أسواقهم يبيعون ويشترون كان لم يصنعوا شيئا فلم يعجل الله عليهم بل أمهلهم واخذهم بعد ذلك اخذ عزيز ذى انتقام أتق الله ياأباعبدالرحمن ولا تدعن نصرتى (طوق صفي ٢ عمير الاحرال صفي ١١)

ترجمہ کا ابوعبدالرحمٰن کیاتم نہیں جانے ؟ کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع شمس کے درمیانی وقت میں ستر نبیوں کوئل کر دیتے تھے بھر وہ بازار میں بیٹھ کرخرید وفر وخت کرتے تھے اورا پیامعلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا لیکن خدا نے انکے عذاب میں جلدی نہیں گا ان کے لیج بعد میں سخت عذاب ہے خداان سے غافل نہیں ہے ان کواس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا اب لیج بعد میں سخت عذاب ہے خداان سے غافل نہیں ہے ان کواس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا ابوعبد الرحمٰن اللہ کا تقوی اختیار کر و اور میرک یہ کر واور ثماز میں بھے یا در کھوشم ہے اس خداکی جس نے میرے نانا رسول کو بشیرونڈ ریر بنا کر بھیجا اگر تیر ابا ہے عمرابن الخطاب میرے ذمانے میں موجود ہوتا وہ بھی ای طرح فلا ہم آمیرے ساتھ ہوتا جس طرح وہ میرے نانا کے ساتھ ہوتا جس طرح وہ میرے نانا کے ساتھ ہوتا تھا۔

امام حسین علی السلام کے مکد آنے سے پہلے عبداللہ بن عمر مستحب عمرہ کے لئے اور آپنے پچھ ذاتی کاموں کی انجام دبی کی خاطر مکد آیا ہواتھا جس روز حضرت امام حسین علیہ السلام مکد بیل واضل ہوئے عبداللہ بن عمراس دن مدینہ دالی جانے کاارادہ کر چکا تھاوہ امام کی خدمت میں پہنچا اور امام کو صلح اور یزید کی بیعت کرنے کو کہا اور یزید کی مخالفت کے انجام اور جنگ کے اقدام سے ڈرایا اس نے کچھاس انداز سے گفتگو کی۔

## ﴿ عبدالله بن عمر كي امام حسين عبدالله بسے تفتگو ﴾

بإاباعبداللا

اللہ آپ پررم کرے اس خدا کا تقوی اختیار کروجس کے پاس آپ نے پلے کر جانا ہے آپ کو اس گھرانے کی دہم کی مائلم ہے انہوں نے جو آپ برظلم کیے ہیں اس ہے بھی آپ واقف ہیں لوگوں نے پر نیدابن معاویہ کو حاکم بنایا ہے مجھے ڈر ہے کہ مال ودولت کے لالح کی وجہ ہے عوام اس کے ساتھ ہو جائے گی اور وہ لوگ آپ کو قتل کردیں گے آپ کی خاطر بہت سارے انسان ملاک ہوجائیں گے کونکہ میں نے رسول خدا ہے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا ''جسین قتل کردیئے جائیں گے اور اگر انہوں نے امام حسین عیالا ام وقتل کردیا اور امام حسین کی اور کسی نے اس کی مدونہ کی قامت کے دن ان لوگوں کورسوا کر سے گا''

میرامشورہ ہے کہ آپ آئ ہی امن وصلے کے راستے میں داخل ہوجا کیں جس میں لوگ داخل ہوجا کیں جس میں لوگ داخل ہوجا کیں جس میں لوگ داخل ہوئے ہیں بزید سے پہلے مع آئ ہے جارے آپ نے صبر کیا اس پر بھی صبر کریں سیماں تک کہ اللہ آپ کے اور ان کے درمیان فیصلہ کروے ۔ آپ اپنے وظن سے بھی دور نہ ہوں بہیں سے مدینہ واپس لوٹ جا کیں اور اپنے نانارسول کے حرم میں رہیں۔ بیاوگ جن میں کوئی انسا نیت نہیں ہے ان کوموقع نہ دیں کہ روہ آپ کے خلاف کوئی قدم اُٹھا سکیں اور اگر آپ بیند کریں تو آپ بیعت نہ کریں آپ کوچھوڑ دیا جائے گا ہوسکتا ہے کہ یزید ابن معاوید زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے بس اس کے معالمے میں اللہ ہی کی ذات کافی ہے۔

## ﴿ امام عالى مقام كاجناب عبدالله كسوال كاجواب ﴾

امام حسین علیه الملام نے فرمایا! ''جب تک زمین وآسان قائم رہیں گے آپ کی اس گفتگو پر افسوس رہے گا ہے گی اس گفتگو پر افسوس رہے گا ہے عبداللہ اللہ اللہ علی منظمی پر ہوں؟ پس اگر تیرے نزدیک میں اس معاطم میں غلطی پر ہوں تو جھے رہنے دیں کہ میں تیری سے بات شنوں اورائی پیروی کروں گا۔

عبدالله بن عمرنے کہا۔

دنہیں خدای فتم! ایانہیں ہے اللہ تعالی نے اپنے رسول کے فرزند کو غلطی پر قرار نہیں ویا۔
رسول کی نسبت ہے آپ کی طہارت و پاکیزگی اور آپ کا مرتبہ وشان پر ہونا بھلا بزید ابن معاویہ
کب اس کی برابری کرسکتا ہے؟ لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ کے اس خوبصورت چبرے پر تلواریں
ماری جا کیں اور یہ امت آپ کے ساتھ ایسارویہ افتیار کرے جسے آپ نہیں چاہتے آپ
ہمارے ساتھ مدینہ واپس چلیں آپ بعت نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں تو آپ گھر بیٹھ
جارے ساتھ مدینہ واپس چلیں آپ بعت نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں تو آپ گھر بیٹھ



للائكه كي عزاواري

حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جار ہزار فرشے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے جب نازل ہوئے تو آپ شہید ہو چکے سے اور اب بی فرشتے امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس پریشان حال اور گرد آلود رہتے ہیں یہاں تک کہ جب حضرت قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو بیان کے یاروانصار میں ہوں گے اور ان کا شعار و نعر ویا لئارات الحسین (اے سین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والو بدلہ لینے کے لیے اُٹھو) ہوگا۔

جو پچھ تو کہدر ہاہے ہے بھی بھی نہیں ہوسکتا ہے قوم (بنی امیہ ) مجھے بھی نہیں چھوڑے گی جب تک مجھے وہ پانہ لیس اور جو وہ چاہتے ہیں وہ مجھ سے نہ منوالیس اور اگر مجھ تک نہ پہنچ سکے تو ان کا اصرار مسلسل برقر اررہے گا یہاں تک کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بیعت کرلوں یا پھر وہ مجھے قتل کردیں۔

اے ابا عبدالرحمٰن! وُنیا کی بے وفائی اور پستی کے حوالے سے کیاتم نہیں جانے؟ کہ بنی اسرائیل کی بدکار عورتوں میں سے ایک زنا کارعورت کے پاس بحیٹی بن ذکریًا کے سرکوبطور مدیدلایا گیا جبکہ سران کے خلاف بول رہاتھا۔

''اے ابن عمرا گرمیرے ساتھ تیراجانا مشکل ہے تو تیری مرضی کین پھرتم یزید کی بیعت کرنے میں جلائی بیات کرنے ہے ہی کرنے میں جلدی نہ کرنا اور رہ بھی یادر کھنا اگر آج تونے میری مدونہ کی تو کل تم اس کپڑے ہے تھی زیادہ ذلیل در سواہو گے جوخون آلود کپڑا عور تیں باہر کوڑے میں چھنگ دیتی ہیں میری نصیحت یا در کھنا اور تم بنی امیداور بزید کے ساتھ نہ جانا اور اسکی بیعت ہرگزنہ کرنا''۔

## ﴿ جناب عبدالله بن عمر کی خواہش ﴾

عبدالله بن عمر نے جب امام عالی مقام کی یہ بات بن توروتے ہوئے کہا اے مولا أیس واپس مدینے جارہا ہوں میری ایک خواہش ہے اپنے بدن مبارک سے دامن اُٹھا میں تاکہ بین اس جگہ بوسد دے لول جہال اکثر رسول خداً بوسد یا کرتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام بوسدگاہ رسول سے کپڑا ہٹا دیا جناب عبداللہ نے اس جگہ کا بوسہ لیا اس عالت میں کہ جناب عبداللہ بن عمر مسلسل رور ہا تھا اور یہ کہدرہا تھا کہ اے ابا عبداللہ ؟ میں آپ کو خدا کے سپر دکر تا ہوں اور خدا حافظ کہتا ہوں کیونکہ آپ کواس سفر میں قتل کردیا جائے گا بھرروتے ہوئے اپنے امام کوچھوڑ کر مدینہ جائے گا بھرروتے ہوئے اپنے امام کوچھوڑ کر مدینہ جائے گا بھرروتے ہوئے اپنے امام کوچھوڑ کر مدینہ جائے گا بھرروتے ہوئے اپنے امام کوچھوڑ کر مدینہ جائے گا

#### ﴿ نَاتٍ ﴾

ا کی عبداللہ بن عمر نے اس گفتگو میں ایک حدیث بیان کی کہ جب امام حسین خروج کریں تو انکی مد دکرنا اور اس نے خود بیان کیا کہ جواما تم کی مد ذہیں کریں گے وہ ذلیل ورسوا ہوں گے اس حدیث کی روشنی میں امام حسین نے فرمایا۔''اگر یہ بات سے ہے ہے تو پھر میر کی مدد کرولیکن اس حدیث پر عبداللہ نے عمل نہیں کیا۔ اور پھر جیسے مولاحسین علیہ اللام نے خبر دی تھی ویسے ہی ہوا اور آخر میں حجاج بن بوسف کے ذرایعہ وہ ذلیل وخوار ہوئے۔

٢ ﴾ اس وقت ك تمام اصحاب كوعلم تفاكه امام حسين علياللام نے ماراجانا ہے۔

۳﴾ اس ساری گفتگو سے مین تیجد نکاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کوامام حسین علیہ اللام کے مارے جانے کا پید تھا مگر ظاہری طور پروہ میر چاہتا تھا کہ امام فی جائیں اور آل نہوں۔

۴ ﴾ امام کانل فیصلہ ہے کہ ایسا ہرگزنہیں ہوسکتا کہ جوتم کہتے ہوکہ میں گھر بیٹھ جاؤں اور بزید کے خلاف آواز بلندند کروں۔

۵ عبدالله بن عمر کی گفتگو سے امامؓ کی صداقت واضح ہوجاتی ہے امامؓ نے جوفیصلہ کیا ابن عمر نے ظاہراً اسے قبول کر لیا اس کا مطلب سیہ ہے کہ اس وقت کے اصحاب ماننے تھے کہ امام حسین علیہ اسلام صحیح فیصلے پر ہیں ۔

۲ کامام حسین علی اللام نے تکی بن زکریا کے سرکی مثال دے کر کہا کہ میرے سرکواس طرح بزید کے سامنے لایا جائے گاجب کہ وہ ان کے خلاف بول رہا ہوگا۔ اس بیان سے ان افراد کا جواب بھی ہوگیا جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ اللام کے سرمبارک نے ایک آ دھ دفعہ گفتگو کی کیونکہ مولاحسین علیہ اللام نے حضرت سحیلی کے سرکی مثال دی ہے جس طرح ان کا سرا بیخ قاتلوں کے خلاف بول رہا تھا ای طرح میر اسر بھی بولے گا اور ایسا ہی ہوا۔

ے کہ امام حسین علیہ اللام نے بنی اسرائیل کا حوالہ دے کرکہا کہ اللہ مجرموں کوعذاب دیے بیس جلدی نہیں کرکہا کہ اللہ مجرموں کوعذاب دیے بیس جلدی منہیں کرتا اگر میر کرتا گر میر کردنا کی عذاب ہے۔ بیس در دنا ک عذاب ہے۔

۸ پارے میں اور گئرے ہے۔
 ۸ پارے میں آگاہ کیا تم ذلیل درسوا ہوگے کہ نجس اور گندے کیڑے درسوا ہوگے کہ نجس اور گندے کیڑے۔

9 کے عبداللہ کا امام حسین علی السلام کے بدن پر بوسد ینا۔ ہمارے لئے درس ہے کہ وہ اس جگہ پر بوسہ دیتا ہے جہاں رسول موسد سے تھے اس کے اس عمل نے اس کوکوئی فائدہ نہیں دیا کیونگہ اس نے امام کی مد ذہیں کی اور عمل کے ذریعے خالفت کی لیس آج اگر ہم امام کی قبر کا بوسہ لیس اور روتے رہیں لیکن عمل اور کر دار منشور امام کی خلاف ورزی کریں تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا ہم بھی ذلیل ورسواہوں گے۔ ہمیں نجات نہیں ملے گی۔

#### ﴿عبدالله بنعمر ككارنام

عبدالله بن عمر کوعلم ہو چکاتھا کہ امام حسین علیہ السام بھی بھی یزید بن معاویہ سے سلی نہیں کریں گے بھر بظاہراور بطور ریا کاری اس نے سینہ حسین علیہ السلام کے بوسہ لئے اور اشک بہائے اور رسول خداً کا فرمان نقل کیا کہ امام حسین علیہ السام راہ قرآن میں قبل ہو تکے اور جس نے آن کی مدونہ کی وہ ذراً کا فرمان نقل کیا کہ امام حسین علیہ السام راہ قرآن میں قبل ہو تکے اور جس نے آن کی مدونہ کی وہ ذرای ہوگا بھر صراحت کے ساتھ امام نے اس سے فرمانیا کہ عبداللہ خدا سے ڈورو اور میرکی مدوسے ہاتھ نہا تھا وہ کی باد جودنہ فقط عبداللہ نے امام کی مدونہ کی بلکہ مدینہ جنیجتے ہی اس نے بزید کے ساتھ و فاداری کا اعلان کیا اور اللہ کے گروہ کی بجائے شیطان کے گروہ سے بیوست ہوگیا۔

## ﴿ عبدالله بنعمراور حضرت امير المومنين كا دورخلافت ﴾

حضرت عثمان کے قبل کے بعدتمام مسلمانوں نے مدینہ یں اپنے انداز سے امیر المومنین علی عایہ الله می بیعت کی محرعبداللہ بن عمر سات افراد کے گروہ میں سے ایک تھا کہ جس نے حضرت اما معلی علیہ الله ام کی بیعت کر رہے ہیں میں بھی علیہ الله ام کی بیعت کر رہے ہیں میں بھی بیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں سے آخر میں امام کی بیعت کروں اس بیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں سے آخر میں امام کی بیعت کروں اس بیعا نے درخواست کی کہ اے امیر المومنین وہ شمشیر اور تا زیانہ سے ڈرتا ہے اس لیے بیمانے کردیا ہے آب احازت دیں تا کہ اے سیدھا کردوں۔

حضرت امام علی علیه اللام نے فرمایا ''میں اپنی بیعت کیلئے کسی کو مجبور نہیں کرتا اس معاطع میں تمام لوگ آزاد ہیں کدوہ اپنے انتخاب سے میری بیعت کریں لیکن ایک روز حضرت علی علیه اللام کوخبر ملی کہ عبداللد بن عمر حکومت کو سرنگوں کرنے کیلئے کمہ گیا ہواہے اور امام م کے خلاف لوگوں کو مجر کار ہاہے۔

توامام نے ایک اشکر روانہ کیا کہ اسکو گرفتار کرلیا جائے بالآ خرعبداللہ بن عمر بغیر کامیا بی کے مدینہ واپس لوٹ آیا اور حضرت امیر المونین علیہ الملائی حکومت کے آخر تک اس نے امام کی حکومت کو قبول نہ کیا اور نہ ہی امام کی بیعت کی لیکن امیر المونین علیہ اللام کی شہادت کے بعد اس نے معاویہ کی بیعت کر لی اور اس کی حکومت کو قبول کرلیا۔ یہ تھا عبداللہ کا حضرت علی علیہ اللام جیسی شخصیت معاویہ کی بیعت کی اور نہ احترام محمول کر ہے بیعت کی اور نہ احترام محمول کہ کے بیعت کی اور نہ احترام محمول کی حکومت کو قبول کر کے بیعت کی اور نہ احترام محمول کی حکومت کو قبول کر کے بیعت کی اور نہ احترام محمول کی حکومت کو قبول کر کے بیعت کی اور نہ احترام کی کر گی۔

## ﴿ عبدالله بن عمر اوريزيد كى بيعت ﴾

بلندگی اور مختلف قتم کی شورشیں پیدا ہونے لگیں اور مدینہ کے لوگوں نے گورنر عثمان بن محمد کوشہر سے باہر نکال دیا اس وقت عبداللہ نے اپنی قوم قبیلے غلاموں اور فرزندوں کو جمع کیا اور ان سے گفتگو کی اور بیزید کی حکومت کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ان سے کہا۔

کہ میں نے حضرت رسول خدا سے سنا ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ قیامت کے دن ہر پیان شکن فرد کیلئے ایک پر چم کھلا ہوگا اور اس سے پیان شکن کو پیچانا جائے گا۔

عبداللہ نے اپنی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اس دھو کے اور پیان شکن سے بالاتر کسی چیز کو نہیں جانتا کہ کمی شخص کی بیعت کوئی انسان کر ہے چھراس کے ساتھ جنگ کر بے لہذا اگر مجھے بیعلم ہوا کہ تم میں سے جس شخص نے بیزید کے ہاتھ پر بیعت سے ہاتھ اٹھایا ہے اور اس کے مخالفین کی حمایت کی بینو میں اس سے تعلق قوڑ دوں گا۔

﴿عبدالله بن عمراور حجاج بن يوسف الماد، يوث قبر ٨٠٠٠ والمادة المادة بوث قبر ٨٠٠٠ والمادة المادة المادة المادة ا

یزیداین معاویہ کے بعد (عبدالملک بن مروان) کی حکومت آئی آئی آئی بن بوسف کور بردی مدید بھیجا۔ جاج بن بوسف جب مدید بھیجا۔ جاج بن بوسف جب مدید بھیجا۔ جاج بن بوسف کی طرف جب مدید بہنچا ۔ تو عبداللہ بن عمر دات کے وقت بیعت کرنے کیلئے جاج بن بوسف کی طرف دوڑ ااور کہا اے امیر اپنا ہاتھ مجھے دے تا کہ میں خلیفہ دفت کی بیعت کروں۔ جاج نے نے سوال کیا یہ جلدی کس لئے ہے؟ کیا تم کل دن میں بیعت نہیں کرسکتے تھے؟ عبداللہ نے کہا کیونکہ میں نے میں مرجائے کہ وہ اپنے زمانہ کے امام اور پیشوا کونہ رسول خدا سے ساہ کہ جو شخص بھی اس حال میں مرجائے کہ وہ اپنے زمانہ کے امام اور پیشوا کونہ بہوا تا ہو تو وہ جا ہمیت کی موت مرے گا۔ اس لئے میں ڈرتا ہوں کہیں ایسانہ ہوآج رات میری موت واقع ہو جائے تو بیغیم کی موت مرے گا۔ اس لئے میں ڈرتا ہوں کہیں ایسانہ ہوآج رات میری عبداللہ کی گفتگو یہاں تک بینچی تو تجاج جانے اپنے یاؤں کو لجاف سے باہر کیا اور کہا۔ آؤ میرے عبداللہ کی گفتگو یہاں تک بینچی تو تجاج جانے اپنے یاؤں کو لجاف سے باہر کیا اور کہا۔ آؤ میرے ہاتھوں کی بجائے میرے یاؤں کو می بجائے میرے یاؤں کو میں اس کے بینے اس مدیث کو بڑھا ہے۔ جبکتم ہی نے وضعرت مالی ایس جائے کا بیاں پر معنی دیکھیں کہ کیا بینے جب نہیں گئی تھیں کہ کیا بینے اس وقت تم نے اس حدیث کو کیوں بھلاویا تھا؟ اس جلے کا بیاں پر معنی دیکھیں کہ کیا بنے

بیں؟ خود عبداللہ رسول خداً سے حدیث نقل کرتا ہے کہ امام حسین علیہ الله می نصرت نہ کرنا ذات و رسوائی کا باعث ہے نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عمر کا حقیقی اور خوفنا ک چیرہ ہمیں نظر آتا ہے ایسے گی چیروں والے لوگ ہرز مانے میں موجو و ہیں اور ہمیں ان سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور اگر عبداللہ کواس کے تکبر، جہالت اور دشنی نے اجازت نہیں دی تھی کہ امام حسین کی مدد کرے اور وہ اس دن کا منتظر تھا اس لئے اس ذلت اور حقارت کے ساتھ اس رات وہ چھپ چھپا کر جاج ہے کے گھر آیا اور معاویہ و پیدیا کہ تاتھ کی یہ مزاقتی کہ آئی اسے ایک کثیف ترین اور زنا کا رافر ادمیں سے ایک شخص کے یاوں پر بوسے دیے پڑے۔

ذالک لهم حزی فی الدُنیا ولهم فی الاحرة عذاب عظیم ترجمه ﴾ ان کیلئے دُنیا میں ذلت ورسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔

(سوره ما كده آيت نمبرس)



عزادارول کے لیے حضرت امام جعفرصادق علیہ الدام کی دعا اللہ تعالی ان پر جم کر ہے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہماری مصیبت ، غم ، حزن ، رونے پیٹنے اور ماتم کرنے کو طول دینے میں ہمارے ساتھ مدد کی ہے۔ میرے جدمظلوم امام حسین علیہ السلام کے ذکر کوزندہ رکھا ہے۔
السلام کے ذکر کوزندہ رکھا ہے۔
ہم اس غم کو یا دکر کے روتے ہیں اسی طرح ہم اس غم کو یا دکر کے روتے ہیں اسی طرح ہمارے مارے کا میکن کے گریے کرنے ہیں۔

# ﴿ مَكْ مَكْرِمْهُ مِين حضرت امام حسين عياسه كاخصوصى خطاب ﴾

ج کاموسم قریب ہونے کے ساتھ ہی مسلمان اور تجاج کہ میں داخل ہونے گے ماہ ذی الحجہ کے آغاز میں امام مطلع ہوگئے کہ بزید بن معاویہ نے عمر و بن سعید بن عاص کو بظاہر امیر تجاج بناکر اس خطرناک کام کوسرانجام دینے کیلئے کہ جیجا ہے بزید گی طرف سے وہ اس کام پر معمور تھا کہ جہاں کہیں بھی مکہ میں امکان پیدا ہوجائے امام عالی مقام گوتل کر دیا جائے لہذا مکہ کے احر ام کو محفوظ رکھنے کیلئے امام عالی مقام نے مراسم ج میں شرکت کے بغیرارادہ کیا کہ ج کوانفرادی عمرہ میں تبدیل کر دیا جائے چنا نچہ ۸ ذی الحجہ کوامام سے عراق کی جانب چلے روائگ سے پہلے امام نے خاندان بنی ہاشم اور اپنے شیعول کے اس گروہ کے درمیان کہ جو قیام مکہ میں امام کے ساتھ تھا خطبہ دیا اور فرمایا۔

#### بسعرالله الرحمن الرحيمر

الحمد لله وماشاء الله ولا قوة الا بالله وصلى الله على رسوله خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما اولهنى الى اسلافى اشتياق يعقوب الى يوسف وخيرلى مصرعاً انا لاقيه كانى باوصالى تتقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملان منى اكراشا جوفاو اجربة سغبا لامحيص عن يوم خط بالقلم رضاالله رضانا اهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا اجور الصابرين لن تشذعن رسول الله لحمته بل هى مجموعة له فى حظيرة القدس تقربهم عينه وينجز بهم وعده الا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فانى راحل مصبحاان شاء الله.

تمام حمر ہے خدا کیلئے وہی ہوتا ہے جوخدا چاہتا ہے اللہ کے رسول کو طاقت اور قوت فقط اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے موت کی کلیرا ولاد آدم پر اس طرح تھینج دی ہے جس طرح نوجوان لڑکی کی گردن پر گلوبند کی کلیر تھینچی جاتی ہے جھے اپنے گزشتگان سے ملاقات کے شوت کی

شدت یعقوب کی بوسف سے ملاقات سے بھی زیادہ ہے میرے لئے قتل گاہ کا انتخاب ہو چکاہے جھے ای جگہ کا استخاب ہو چکاہے جھے ای جگہ کا اشتیاق ہے میں دیکھ رہا ہوں کر بلاا ور نواولیس کے درمیان میرے جسم کے حصوں کو جنگل کے خونخو اربھیڑ نے کاٹ رہے ہیں۔ اور وہ اپنے خالی شکموں کو میر ہے خون سے ضرور باضر در بھریں گے اس دن سے فرار نہیں جودن قلم قدرت سے لکھ دیا جا تا ہے اللہ کی رضا ہم اللہ کی آزمائش پر صبر کریں گے خدا ہمیں صبر کا اجرعطا کرے گا۔

رسول اللہ یک گوشت کا حصہ اس سے ہرگز جدانہیں ہوگارسول اللہ یک گوشت کا پیکلزارسول کیلئے جنت کے مقام مقدس میں رکھا ہوگا اس سے ان کی آنکھوں کو ٹھٹڈک نصیب ہوگی اللہ تعالی ان کے ذریعے ان سے کیے ہوئے وعدے وعدے کو پورا کرے گا پس جو شخص ہمارے راستے میں اپنی جان نچھاور کرنے والا ہے اور اپنے اللہ کی ملاقات کیلئے آمادہ ہے پس اسے چاہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوچ کر میا وار میں انشاء اللہ مج سورے کوچ کر رہا ہوں۔

اس خطبے کے بعد امام عالی مقام نے چند مزید حکیمانہ جملے بھی فرمائے۔

ا کھلم اور برد باری زینت ہے۔

۲ ﴾ وفاكرناانسانيت ہے۔

۳ کے صلہ رحمی نعمت ہے۔

م ﴾ تكبراور برا ابنا بدبختى ہے۔

۵ ﴾ جلد بازی بے وقوفی ہے۔

۲ ﴾ بے عقلی کمزوری ہے۔

ے ﴾ تیزروی ہلا کت ہے۔

۸ ﴾ پیت لوگوں کیساتھ اٹھنا بیٹھنا برائی ہے۔

9 ﴾ كنهگاروں كےساتھ أشمنا بيٹھنا شك كاسبب ہے۔

#### ﴿انم نكات ﴾

ا چھڑت امام حسین عیاللام نے موت کی بہترین تعریف کی ہے کہ جیسے کوئی لڑکی اپنے گلے کے ہارسے نفرت نہیں کرتی اسے اس سے بیار ہوتا ہے انسان کوبھی موت سے بیار کرتا چاہیے۔

۲ پھڑت امام حسین عیاللام نے فرمایا۔ مجھے اپنے بزرگوں سے ملاقات کی اتنی شدت سے خواہش ہے مشتی خواہش کی شدت حضرت یعقو بگو حضرت یعقو بگو حضرت یعقو بگو حضرت یعتو بگو حضرت یعتوں کو تاہیں اور امام حسین علیہ السلام سیدالشہد آئے ہیں اور امام خرندہ ہیں تو اس برآپ شیعہ کیوں روتے ہیں؟ اس کے جواب کیلئے بہی کافی ہے کہ حضرت یعقو بگو علم تھا کہ یوسف زندہ ہیں پھر بھی وہ اتناروئے کہ جواب کیلئے بہی کافی ہے کہ حضرت یعقو بگو علم تھا کہ یوسف زندہ ہیں پھر بھی وہ اتناروئے کہ آس کے حسیس سفید ہوگئیں لیس زندہ پر رونا سنت انبیاء ہے۔ بوعت نہیں ہے۔

میں سفید ہوگئیں لیس زندہ پر رونا سنت انبیاء ہے۔ بوعت نہیں ہے کہ ججھے مار نے والے خونخو ار بھیلے حسین عیالہ الم نے اپنی شہادت کی کیفیت بیان کی ہے کہ ججھے مار نے والے خونخو ار جھیلے۔

سم امام عالی مقام نے لوگوں کو مدد کیلئے پکارا ہے جوم نے کیلئے تیار ہودہ میراساتھ دے۔
۵۔ ہمارے زمانہ کے امام عج آج اپنے جدامجد کے انہی جملوں کو ضرور دہراتے ہوں گے۔امام زمانہ عج اللہ کی زمانہ عج اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے قانون کا نفاذ چاہتے ہیں اوراس عمل کے لیے آپ کوا یہے جانثاروں اورانسار کی ضرورت ہے جن کے ول میں موت کا ڈرنہ ہو۔ شوق شہادت سے سرشار اور ظالموں کے خاتمہ کے لیے تیار ہوں۔



# ﴿ حضرت امام حسينٌ كي عبد الله ابن عباسٌ عبي كفتكو ﴾

جب حضرت امام حسین علیالام نے روائلی کا ارادہ کیا تو اس رات جس کی شیخ آپ نے روانہ ہونا تھا آپ کے پاس آپ کے پچازاد بھائی عبداللہ ابن عباس آئے اورعرض کیا اے بھائی کوفہ والوں نے جوغداری آپ کے باپ اور بھائی کے ساتھ کی ہاں ہے جھے ڈر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کی ہاں ہے جھے ڈر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی کہیں ایسانہ کریں جیسا انہوں نے اس بی بی آگر آپ مناسب جھیں تو یہیں مکہ میں رہ جا ئیں کیونکہ ہی حرم خدا ہے اور اس میں آپ کا سب سے زیادہ احترام کیا جائے گا آپ محفوظ رہیں گے آگر آپ مکہ ہے کہیں جانا ہی جا ہے ہیں تو بہتر ہے کہ بین چلے جا ئیں کیونکہ اس محفوظ رہیں گے آگر آپ مکہ ہے کہیں جانا ہی جا ہے ہیں تو بہتر ہے کہ بین چلے جا ئیں کیونکہ اس کا علاقہ ہے مرکزی حکومت ہے بھی دور ہے وہاں ہے آپ اپنی وعوت کو مختلف لوگوں کی طرف خط کھی کر مزید اضافہ دے سکتے ہیں ججھے امید ہے کہ اس راستے میں آپ بغیر کسی پریشانی کے اپنی مکر مزید اضافہ دے سکتے ہیں ججھے امید ہے کہ اس راستے میں آپ بغیر کسی پریشانی کے اپنی حکومت کے مائیں گے۔

## ﴿ حضرت امام حسين مياس كاعبدالله ابن عباس كوجواب ﴾

يابن العم انى والله لأعلم انك ناصح مشفق وقد ازمعت على المسيروالله لا يدعونى حتى يستخرحو اهذه العلقة من حوفى فاذا فعلو اسلط الله عليهم من يزلهم حتى يكونو ااذل من فرام المرأه

''امام عالی مقامِّم نے فر مایا ہے میرے ابن عم اخدا کی شم امیں جانتا ہوں کہ تمہاری پیٹجو پڑازراہ خیرخواہی اور شفقت ومہر بانی ہے لیکن میں عراق کی طرف جانے کاارادہ کر چکا ہوں''۔

ابن عباس نے یہ جواب ناتو اسے معلوم ہوا کہ امام عالی مقام یقینی ارادہ کر چکے ہیں اور اس بارے میں امام عالی مقام کے سامنے کسی بھی قتم کی پیش کش یا تجویز بے اثر ہے لہذا اس نے اس سلسلے میں اصر ارز کیا اور اس طرح کہا اچھا اگر آپ اس سفر کا ارادہ کر چکے ہیں تو پھرا ہے بچوں اور مستورات کو ہمراہ نہ لے جا کیں کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کے ساتھ ان کو بھی قتل نہ

کرد یا جائے۔

امام عالی مقام نے ابن عباس کی اس تجویز کوس کر فر مایا۔



نیاز امام حسین علیه السلام کا ایهتما م کرنے والوں کی عظمت
تفییرانوارالنجف جلد اص الا میں علامہ حسین بخش جاڑا کھتے ہیں
کہ حضرت موگ کوذات پروردگار کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اگر کوئی بندہ محمد
مصطفہ کے نواسہ کی محبت میں کسی کو کھانا کھلائے گایا اس سلسلہ میں کوئی درہم و
دینارخرج کرے گاتو اس کو دُنیا میں اس کا ستر گنا عطا کروں گا اور آخرت
میں اس کا مقام جنت ہوگا اس کے تمام گناہ بخش دوں گا مجھے اپنی عزت اور
میں اس کا مقام جنت ہوگا اس کے تمام گناہ بخش دوں گا مجھے اپنی عزت اور
جلال کی تتم! اگر کسی مردیا عورت کی آئے ہے ۔۔۔ روز عاشورایا کسی اور دن اس
کی مصیبت میں ایک آنسوجاری ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک سوشہید
کی مصیبت میں ایک آنسوجاری ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک سوشہید

# ﴿ حضرت امام حسينٌ كي عبد الله بن زبير سے تفتگو ﴾

عبداللہ بن زبیر کومت بزید کے خالف افراد میں سے ایک تھااس لئے اس نے مدینہ سے فرار
ہور مکہ میں آکر بناہ لی پس جب امام عالی مقام مکہ میں آئے تو ید دوسر ہے سلمانوں کی مانند

مجھی بھی امام عالی مقام کے پاس جایا کرتا تھا اور امام کی مجلس میں شرکت کرتا تھا جب اس کو امام کے عواق کی طرف سفر کرنے کاعلم ہوا تو یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بظا ہر امام سے ہمدرد کی

مرح و تے اس سفر نے بازر ہنے کی پیش ش کی اور کہا اگر کوف دالے میرے لئے اس طرح کے سے شیعہ ہوں جس طرح آپ کے لئے ہیں تو میں بھی بھی کوف سے روگر دانی نہ کرتا لیکن اگر آپ جاز میں رہ جا کیونکہ مکہ امن کی جگہ ہے یہاں آپ محفوظ رہیں گے ہم آپ کو اپنا میں رہ جا کی میں کے ہم آپ کو اپنا میں رہ جا کی میں کے ہم آپ کو اپنا میں رہ با کی بیت کریں گے آپ کی خیر جا ہیں میں بیعت کریں گے آپ کی بیعت کریں گے۔

# ﴿ حضرت امام حسين عليه المام كاعبد الله بن زبير كوجواب ﴾

ان ابى حدثنى ان بمكة كبشاً به تستحل حرمتهافمااحب ان اكون ذلك الكبش ولئن اقتل خارجامنها بشبراحب الى من ان اقتل فيهاخار جامنها بشبرين احب الى من ان اقتل خارجا منها بشبروايم الله لو كنت فى جحر هامه من هذه الهوام يستخرجونى حتى يقضوا بى حاحتهم والله ليعتدن على كمااعتدت اليهو دفى السبت.

ياابن الربير لئن ادفن بشاطئى الفرات احب الى من ان ادفن بفناء الكعبة ان هذا يقول لى كن حماما من حمام الحرم ولئن اقتل وبينى وبين الحرم بناع احب الى من ان اقتل وبينى وبينه شبر ولئن اقتل بالطف احب الى من ان اقتل ليس شئى من الدُنيا احب اليه من ان اخرج من الحجاز وقد علم ان الناس لا يعدلونه بى فود انى خوحت حتى يخلوله

میرے باباامیرالمومنین نے مجھے فرمایا ہے کہ ایک دنبہ کے ذریعے کعبہ کی بے حرمتی ہوگی میں نہیں چاہتا کہ وہ دنبہ میں بنوں خدا کی قتم ااگر میں قتل کیاجاؤں میرے اور حرم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتو یہ بات میرے لئے زیادہ پسندیدہ ہاس ہے کہ میں حرم میں قتل کیاجاؤں امام نے مزیدا پئی گفتگو میں فرمایا۔

'' خدا کی قتم ااگر میں کیڑے مکوڑ وں کے بل میں بھی گھس جاؤں تو پیلوگ مجھے باہر نکال لائیں گے اور مجھے قتل کر کے اپنامقصد حاصل کریں گے۔

خدا کی قتم اید میرے ساتھ ای طرح بے حرمتی اور زیادتی کریں گے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی سے بھی حرم خدا کا احتر ام توڑ دیں گے۔

پھر فر مایا ابن زبیر مجھے حن کعبہ کی بجائے کنار فرات پر فن ہونازیادہ پہند ہے۔

اس کے بعدابن زبیرامام کی مجلس سے چلاگیا تو امام نے فرمایا'' ابن زبیر ظاہری طور پر بردی محدودی کا اظہاد کردہا ہے جب کہ ورحقیقت اسے میرا مکہ سے جلد اڑ جلد روائہ ہوتا بہتد ہے ۔ تاکہ لوگ یزید کے مقابلے میں اس کی بیعت کریں اور وہ پر ید کے مقابلے میں حکومت کرے نیز آپ نے فرمایا دیکھیں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جرم کے کبور وں میں سے ایک کبور بند کرتا ہوں کہ بن جاؤں، خداکی قیم امیں جرم سے ایک بالشت دورقل ہونے کواس چیز سے زیادہ بہند کرتا ہوں کہ میں جرم میں قتل ہوجاؤں۔

امام حسین مایاللام نے عبداللہ بن زبیر سے بیر بھی فرمایا ہے اے عبداللہ! خیال کرنا کہ آپ کی وجہ سے کعبد کی حرمت پامال سے کعبد کی جہ ہمارے ذریعے کعبد کی حرمت پامال نہیں کی جاسکے گی۔

پھر فرمایا اگر میں عقر ( کربلا) کی زمین کے ٹیلوں پر چڑھ کر ماراجاؤں تو ریہ میرے لئے زیادہ پندیدہ ہے کہ میں خرم اور مکہ میں ماراجاؤں۔

#### ﴿ انم نكات ﴾

ا پحضرت امام حسین علی اللام کی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ گفتگو سے دو مختلف فکروں کی نشاندہی کی جا سختی ہے ایک فکرعبداللہ بن زبیر کی ہے کہ کعبہ کواپنے لئے جا سکتی ہے ایک فکرعبداللہ بن زبیر کی ہے کہ کعبہ کواپنے لئے والے بنا کراس کواپنے لئے استعمال کیا جائے۔

دوسری فکرامام حسین علیہ السلام کی ہے کہ خود کعبہ کیلئے استعال ہوجا نمیں اور کعبہ کوڈ ھال نہ بنایا جائے اور خود کودین کی سیر بنایا جائے نہ کہ دین کواپئی حکومت کیلئے استعال کیا جائے۔

ا کہ امام کی پیش بنی سی قابت ہوئی امام نے ابن زبیر کوآنے والے وقت ہے آگاہ کیا تھالیکن ابن زبیر کوآنے والے وقت ہے آگاہ کیا تھالیکن ابن زبیر متوجہ نہ ہوااور آئندہ چند سالوں میں کعبہ کی ہے حرمتی کا باعث بناتیرہ سال کے قبیل عرصہ میں خانہ کعبہ پردود فعد سنگ باری ہوئی ۔ آتش زنی ہوئی اور اسی طرح حضرت امیر المومنین اور حسین بابن علی کی پیش گوئی ہے ثابت ہوئی ۔

كعبة الله كي بحرمتي كے دومراحل:

## ﴿مرحله اول ﴾

امام حسین علی السلام کی شہادت کے تین سال بعد تین رہے الاول ۱۴ بجری کا واقعہ ہے ابھی کے ابن زبیر نے پرید کی بیعت نہ کی تھی واقعہ حرہ اور مدینہ کے لوگوں کی قبل وغارت کے بعد پرید کے فوجی ابن زبیر کی سرکو بی کیلئے مکہ آئے اس شہر کا محاصرہ کیا چونکہ ابن زبیر اپنی جان کی حفاظت کیلئے کعبہ میں پناہ لئے ہوئے تھا اہل لشکر نے ابن زبیر تک پہنچنے کیلئے محاصرہ کو تنگ کیا کوہ ابوقیس کے بالائی حصہ سے مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور کعبہ پر خبنیقوں کے ساتھ سنگ باری کی اور خانہ کعبہ کے بہتی غلاف پر آئش زنی کی میے ملہ شدت اختیار کر گیا کہ برید لعن کی موت کی خبر مکہ گئی تمام لشکر متفرق ہوگئے ابن زبیر نے سکھ کا سانس لیا اور اس نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کو تعمیر کروایا۔

## ﴿مرحله دوم ﴾

یز بید کے مرنے کے بعد ابن زبیر نے لوگوں کواپئی بیعت کی دعوت دی تدریجاً کچھ گروہوں نے اس کی بیعت کر لی کین خلافت پھر بھی ابن زبیر کے ہاتھ نہ آئی ۲۳ ہجری عبد الملک کی خلافت کے دوران بجاج بن یوسف کوابن زبیر کی سرکو بی کیلئے مامور کیا گیاوہ چند ہزار لشکر یوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا ابن زبیر نے خانہ کعبہ کواپئی پناہ گاہ بنایا جاج ملعون کے محاصر سے نے چند ماہ تک طول کھینچا بالا تر جاج ملعون نے شہر کے پانچ اطراف سے تجنیقیں داخل کرنے کا تھم دیا مسجد الحرام برسنگ باری کی گئی اور آتی گولے برسائے گئے غلاف کعبہ جل گیا۔ کعبہ کوشد ید نقصان بہنچا مورضین نے کھیا ہے کہ کعبہ کی طور پر ویران ہوگیا ابن زبیر اس جنگ میں قتل ہوگیا پھر ججاج بن مورضین نے کعبہ کی دوبارہ تغیر کروائی۔

## حضرت امام سجا دعليه السلام اورعز اداري

ایک شخص نے حضرت امام سجادعلیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا بیہ گریہ کب ختم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بیٹا ان کی آئھوں سے اوجھل کیا تو اس غم میں روتے ہوئے ان کی آئھیں سفید ہوگئیں حالانکہ ان کو حضرت یوسٹ کے زندہ ہونے کاعلم تھا۔

میں نے اپنے مظلوم بات اپنے بھائی اور بچیا او رخاندان کے اٹھارہ جوان شہید ہوتے دیکھے۔اپنے مظلوم بات کے اعوان وانصار کے

# ﴿ حضرت امام حسين عليه اللهم كي طرف كوفه والول ي خطوط ﴾

ہم اس جگدامام حسین عیداللام کی مکہ سے روائلی کے حالات کورو کتے ہیں اور کوفہ کی جانب رُخ

کرتے ہیں کیونکہ جب امام حسین عیداللام کہ میں قیام پذیر شے اور آپ کی یزید کے خلاف کا روائی
سے پوراعالم اسلام آگاہ ہو چکا تھا تو کوفہ جیساا ہم شہر بھی ان حالات سے نہ فقط آگاہ ہوا بلکہ اس
میں ایک عظیم تحریک نے سراُ ٹھایا اور وہ تحریک بیتھی کہ یزید سے چھٹکا را حاصل کیا جائے اور اس
کے لیے انہوں نے امام حسین عیداللام کی طرف خطوط روانہ کئے۔ہم اس جگہ پہلے اس بارے گفتگو ہوگی۔
کرتے ہیں اور پھر مولاً کے مکہ سے کر بلاء کے سفر بارے گفتگو ہوگی۔

## ﴿معاویہ کے مرنے کے بعد کوفد کے حالات ﴾

جب کوفہ دالوں کومعاویہ کے مرنے کی خبر ہوئی توعراق والے یزید کے حاکم بٹنے سے تھبراکے پریشان ہو گئے ان کو یہ بھی اطلاع ملی کہ امام حسین علیاللام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کردیا ہے اور مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے ہیں۔

محدین بشیر ہمدانی کہتے ہیں اور ہم تمام لوگ سلیمان بن صروفرنا کی کے گھر اکتھے ہوئے اور ہیں نے انہیں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ معاویہ ہلاک ہوگیا ہے اور امام حسین علیہ اللام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کردیا ہے اور آپ مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے ہیں اگرتم لوگ حضرت بعت کرنے سے انکار کردیا ہے اور آپ مدینہ ہوپس اگر شمصیں یقین ہے کہتم ان کی مدد کرو گے اور امام حسین علیہ اللام اور ان کے باپ کے شیعہ ہوپس اگر شمصیں گیتین ہے کہتم ان کی مدد کرو گے اور ان کے دشمن کے خلاف جنگ کرو گے تو انھیں مکہ بیغا م جیجو اور انھیں وعدہ دو کہ ان کا ساتھ دو گے اور ان سے اپنی را جنمائی کی درخواست کر ولیکن اگر شمصیں کمزوری یا دھو کہ دبی کا ڈر ہے تو بھرتم انھیں وحد کہ دو اور ای حال پر باتی رہو۔

یدین کرسب نے جواب دیا سنہیں ہم ان کے دشن کے ظاف جنگ کریں گے اور حضرت امام حسین علیہ اسلام پراپنی جان قربان کریں گے۔

پھرسب نے مل کرامام حسین ملیاللام کو خط لکھا۔ اس طرح بہت سے اور افراد نے انفرادی

اورا بنمّا می طور پر حضرت امام حسین علیه اسلام کو مکه میں خطوط بیسیج ان تمام خطوط کامضمون تقریباً ایک بهی قصا که په

معاویہ بلاک ہوگیا ہے مسلمان اس کے شرسے بہت تنگ تھے اور ہم نے اپنے لئے ایسے امام اور ہبر کی ضرورت محسوں کی ہے جو ہمیں ساحل نجات تک پنچائے کیونکہ ظالم حکمرانوں نے اُمت کے نیک افراد کو قتل کر دیا ہے اور شریبند افراد کو باقی رکھا ہوا ہے انہوں نے اللہ کے مال کو اپنے دولت مندوں سرکشوں اور جابروں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے خریبوں کا کوئی سہارا اور آسر انہیں رہا ہا ابتر آ ہا تھی تاکہ اللہ تعالی ہمیں آپ کے قسل سے حق پر اکٹھا کر دیا س شہر میں بزید کا گورز نعمان بن بشر قصر عمارہ میں بند ہے ہم نہ جمعہ کے دن اور نہ ہی عید کے دن اس کے ساتھ اسمیم میں بند ہے ہم نہ جمعہ کے دن اور نہ ہی عید کے دن اس کے ساتھ اسمیم میں بند ہے ہم نہ جمعہ کے دن اور نہ ہی عید کے دن اس کے وف سے باہر نکال دیں گے۔

اس مضمون کے بارہ ہزار خطوط لکھے گئے اور مولاً تک پہنچے اور بعض روایات کے مطابق خطوط کی تعداداس سے کہیں زیادہ تھی امام حسین علیاللام نے ان تمام خطوط کا ایک ہی جواب دیا۔



حضرت امام حسین علیه السام کا پیغیام شیعول کے نام اے میر سے شیعیو! جب شیڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرلینا اور جب کسی غریب شہید کے واقعات سننا تو مجھ پر گریہ کرنا میں رسول کا وہ مظلوم نواسہ ہوں جسے بلا جرم وخطاد شمنوں نے قبل کر دیا۔ اے میر سے شیعیو! کاش تم عاشور کے روز ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے بیٹے (علی اصغر ) کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا تھا اور بیسنگ دل کس اپنے بیٹے (علی اصغر ) کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا تھا اور بیسنگ دل کس

# ﴿ حضرت امام حسين كى طرف سے كوفيوں كے خطوط كاجواب ﴾

#### بسير الله الرحمن الرحيم

من الحسين بن على الى الملاءِ من المومنين والمسلمين امابعه

فان هانيا وسعيد اقدما على بكتبكم وكانا آخر من قدم على من رسلكم وقد فهمت كل الذى قصصتم وذكرتم ومقالة حلكم انه ليس علينا امام فاقبل لعل الله يحمعنا بك على الهدى والحق وقد بعثت اليكم اخى وابن عمى وثقتى من اهل بيتى وامرته ان يكتب الى بحالكم وامركم ورأيكم فان كتب انه قد احتمع رأى ملاء كم و ذوى الفضل والحجى منكم على مثل ماقدم على به رسلكم وقرأت فى كتبكم اقدم عليكم وشيكًا أن شاء الله فلعمرى ماالاامام الا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات

#### بسمر الله الرحمن الرحيش

یہ خط حسین بن علی کی طرف ہے۔ شہر کوفہ کے اہل آیمان برزگان اور تمام مسلمانوں کی طرف ہے۔ طرف ہے۔

اما بعد\_

تحقیق ہانی اور سعید میرے پاس جو تمھارے خطوط لے کرآئے سے تمھارے بھیجے گئے آخری مائندے سے میں نے وہ سب کچھ جان لیا ہے جو تم نے بیان کیا ہے تمہارے تمام خطوط کی گفتگو کا خلاصہ سے ہے کہ ہمارے اور کوئی امام نہیں ہے لیس آپ آ جا کیس تا کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کے ذریعے چائی اور حق پراکٹھا کردے۔

میں آپ کی طرف اپنے بھائی اپنے بچا کے بیٹے اور اہل بیٹ سے بااعتاد شخص مسلم بن عقیل کو بھتے رہا ہوں کہ وہ آپ کے حالات دیکھ کر مجھے لکھے گا اور اپنی رائے اور آپ کے دانش ورلوگوں کی دائے سے جھے آگاہ کرے گائیں اگر انہوں نے جھے لکھا کہ تمہارے صاحب فضل اہل عقل اور اہل دائش کی دائے اس بات پر جمتی ہے جیسا کہ آپ کے نمائندوں نے میرے پاس آگر بیان کیا ہے اور میں نے آپ کے خطوط میں پڑھا ہے تو میں فور اُبڑی تیزی سے آپ کی طرف آجاوں گا اس کے بعد بعض روایات کے مطابق یہ جملے بھی تحریر فرمائے جس میں اپنے نمائندہ حضرت مسلم بن عقبل عیما المام کا ساتھ دینے اور انہیں رسوانہ کرنے کا لکھا کیں تہم ہیں چا ہے کہ تم میرے ابن عم کا ساتھ دواس کے ہاتھ پر میرے لئے بیعت کرواور اس کورسوانہ کرنا یعنی جو پھے تم نے اپنے خطوط میں لکھا ہے میرے نمائندے کے ساتھ اس کے برخلاف نہ کرنا۔

ائ کے بعد آخری جملے اس طرح تحریر فرمائے جن میں امام برق کے اوصاف بیان فرمائے مے قت

مجھے تم ہے کہ اہام وہ ہوتا ہے جو

ا ﴾ الله ك كتاب يرعمل كرنے والا مو\_

۲﴾ عدل وانصاف کاراستداینانے والا ہو۔

٣ كون كى بيروى كرفے والا ہو\_

٣ ﴾ اپنی ذات کوخدا کے فرمان کے مطابق چلانے والا ہو۔

خداوند جمیں اور آپ کو ہدایت پر اکٹھا کردے اور تقویٰ کی بات کومضبوطی ہے قابُو میں رکھنے کی تو فیق دے وہ خدالطیف ومہر بان ہے ۔ والسلام

#### ﴿ الم نكات ﴾

ا ا امام حسین عیداللام نے کوفہ دالوں کو خط نہیں کھے بلکہ کوفہ دالوں نے امام حسین عیداللام کی طرف خط کھے ادر بیہ خطوط تے پہلے بزید کی بیعت کا افکار کر چکے تیے بعض مخالفین کا بیکہنا کہ امام حسین عیداللام نے کوفہ دالوں کی حمایت کوسا منے رکھ کر افکار کر چکے تیے بعض مخالفین کا بیکہنا کہ امام حسین عیداللام نے کوفہ دالوں کی حمایت کوسا منے رکھ کر بیعت کا افکار کیا بیہ بالکل درست نہیں ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بزید کی بیعت کا افکار کیا بیہ بالکل درست نہیں ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کا کھوط عام مسلمانوں سے تھے جو خوارج میں سے تھے ان خطوط سے بیہ ان مسلمانوں کی ظرف سے تھے یا عام مسلمانوں سے تھے جو خوارج میں سے تھے ان خطوط سے بیہ ان مسلمانوں کی ظرف سے تھے یا عام مسلمانوں سے تھے جو خوارج میں سے تھے ان خطوط سے بیہ ان مسلمانوں کی طرف سے تھے یا عام مسلمانوں سے تھے جو خوارج میں سے تھے ان خطوط سے بیہ ان مسلمانوں کی طرف سے تھے یا عام مسلمانوں سے تھے جو خوارج میں سے تھے ان خطوط سے بیہ ان مسلمانوں کی طرف سے تھے یا عام مسلمانوں سے تھے ہو خوارج میں سے تھے ان خطوط سے بیہ بیا کی مسلمانوں کی خطوط سے بیٹھ کی سے تھے بیا عام مسلمانوں کی خطوط سے بیا کی مسلمانوں کی خطوط سے بیٹھ کی سے تھے بیا عام مسلمانوں کی خطوط سے بیٹھ کی خطوط سے بیا کی مسلمانوں کی خطوط سے بیٹھ کی خطوط سے بیٹھ کی خطوط سے بیٹھ کی کھوٹ کی خطوط سے بیٹھ کی خطوط سے بیٹھ کی کھوٹ کی کھوٹ کی خطوط سے بیٹھ کو خطوط سے بیٹھ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی خطوط سے بیٹھ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی خطوط سے بیٹھ کی کھوٹ کی

بھی پنة چاتا ہے کہ کوفہ میں رہنے والے عام لوگ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ تھے اور جب انھیں پنة چاتا ہے کہ کوفہ میں رہنے والے عام لوگ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ تھے اور جب انھیں پنة چلا کہ معاویہ کی جگہ برزید حاکم بن گیا ہے تو انھیں اور خوف ہوا اس وجہ سے ان برظلم وستم کا سلسلہ ختم ہوجائے اور وہ شخصیت امام عالی مقام سے بہتر کوئی اور نہتی ۔

س کھنے تارہ مسین علیالام نے کوفہ والوں کے جواب میں اپنے نمائند ہے کواس لئے بھیجا کہ مستقبل میں آنے والامور خیدنہ کہہ سکے کہ جب کوفہ جیسااہم شہر حضرت امام حسین علیاللام کو قبول کرنے کیلئے تیار تھا اور وہ آپ کو اپنا حاکم مانے کیلئے آمادہ تھے تو امام حسین نے ان کی وعوت کو کیوں قبول نہ کیا؟ اگر ان کی پیش کش کو قبول کر لیتے تو امت مسلمہ کو برنید جیسے فاحق و فاجر سے خبات مل جاتی تاریخ مولاحسین علیہ اللام کے خلاف فیصلہ دیتی کوفہ والوں کی طبیعت و مزاج کو جانے کے باوجود امام حسین علیہ اللام کے پاس فاہری حالات کے اعتبار سے ان کی دعوت کو قبول کرنے کے باوجود امام حسین علیہ اللام کے پاس فاہری حالات کے اعتبار سے ان کی دعوت کو قبول کرنے کے سواکوئی چارہ نہ تھا اور میدر حقیقت اس دور کے مسلمانوں کا امتحان بھی تھا۔

۵ ﴾ اشارة مولاحسين عليه اللام في مسلم بن عقيل كي شهادت كابھي و كركرديا-



## امام حسین علیه السلام کے راہ میں خرج کرنا

حدیث قدسی میں وار دہے:

جوشخص نواسہ رسول کی محبت میں ایک درہم یا دینارخرچ کرے گامیں دنیا میں اس کے ایک درہم میں برکت ڈال کراس کوستر درہم کے برابر کر دوں گا۔ حضرت امام حسین علیداللام نے خط پر مہر لگائی خط بند کیا مسلم میں عقبل کو بلایا اور خط ان کے حضرت امام حسین علیداللام نے خط پر مہر لگائی خط بند کیا مسلم بن عقبل کو بلایا اور خط ان کے حوالے کر کے فرمایا میں آپ کو کو فدوالوں کے باس بھیج رہا ہوں بیہ خط کو فدوالوں کے خطوط کا جواب ہے جو انہوں نے مجھے بھیج بیں اللہ تعالی اپنا امر کا فیصلہ اس طرح سے دے گا بھیے وہ چاہتا ہے جیسے اس کی رضا ہے اور میں بیا مید رکھتا ہوں کہ میں اور آپ دونوں شہادت کے مرتبے پر ہوں جیسے اس کی رضا ہے اور میں بیان تک کہ کوف میں داخل ہوجاؤ اور کوف میں ایسے شخص کے پاس جا کر گھر نا جوسب سے خیاو یہاں تک کہ کوف میں داخل ہوجاؤ اور کوف میں ایسے شخص کے پاس جا کر عشر نا جوسب سے نیاور آبھیں آل ابوسفیان کے مہر نا جوسب سے نیاور آبھیں کہ وہ میری بعت پر اکٹھے بیں تو مجھے جلدی اطلاع دینا تا کہ سے علیحدہ کرنا کی اگر آپ دیکھیں کہ وہ میری بعت پر اکٹھے بیں تو مجھے جلدی اطلاع دینا تا کہ میں اس کے مطابق عمل کروں اس کے بعدا مام حسین عیالام صفرت مسلم سے گلے ملے اور میں ان کورو تے ہوئے وداع کیا۔

مسلم بن عقبل کی جانب خط کی مطابق کی مطابق کی جانب خط کی مطابق مسلم بن عقبل کی جانب خط کی مطابق مسلم بن عقبل نیمه ماہ رمضان المبارک میں حصرت امام مسین ابن علی کے فرمان کے مطابق کوفہ کے ادادہ سے چلے خفیہ طور پرمدینہ میں داخل ہوئے قبر پیغیر کی زیارت کی تجد یوعہد کیا مبحد نبوی میں نماز پڑھی آ دھی رات کے وقت گر والوں کو وداع کیاراستے کی راہنمائی کیلئے قیس قبیلے سے دوآ دمیوں کواپنے ساتھ لیا۔ وہ دونوں صحرا میں راستہ بھول گئے راستے میں پانی ختم ہوگیا تو وہ دونوں بیاس کی شدت سے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے لیکن مرنے سے پہلے حضرت مسلم کو اشارہ کیا کہ اس راستہ پر چلتے جاؤیائی تک پہنچ جاؤے حضرت مسلم بن عقبل نے ہمت سے کام لیا اور وادی خبیط کی جگہ مضیق پر پہنچ گئے اس بیابان میں ایک قبیلہ آباد تھا حضرت مسلم اس آبادی میں اور وادی خبیط کی جگہ مضیق پر پہنچ گئے اس بیابان میں ایک قبیلہ آباد تھا حضرت مسلم اس آبادی میں فرک گئے وہاں سے قبیس بن مسلم کے ہمراہ حضرت امام حسین کو خط لکھا جس میں سفر کی ساری صورت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ میں نے اس کو ہری فال جانا ہے اور آپ کے جواب کا ای جگہ متحد سے میں اس بھیل آباد کیا ہوں جوآپ عقبم و یں گے میں اس بھیل آباد کیا گئی جواب کا اس جگھ کے میں اس بھیل آباد کیا گئی جواب کا اس جگھ کے میں اس بھیل آباد ہوں جوآپ گئی کے دواب کا اس جگھ کیا تھیل آباد کیا ہوں جوآپ گئی کی بیان کی بی کر ہی فال جانا ہے اور آپ کے جواب کا اس جگھ کی بی کی خواب کی جواب کا تھی جواب کے حواب کا اس کی کیا ور کی فال جانا ہے اور آپ کے جواب کا اس کیوں کو کو کیا ور کیا تو کو کھوں کیا تھیں اس بھیل کی کیوں کیا تو کیا تو کی کیا تو کیا تو کیا تو کیا کی کھوں کیا تو کیا تو کیا تو کیا کیا تو کیا تو کیا تو کھوں کیا تو کیا تو کیا کہ کیا تو کیا

بعض محققین کا خیال ہے کہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستہ بھول گئے اور آپ کے جوساتھی تھے وہ اس محراء میں مر گئے البتہ مرنے سے پہلے راستہ کی نشاندھی کر گئے تفصیلات کے لیے مجالس المنظرین دیکھیں۔

امامً کویہ خط ملاتوامام عالی مقامٌ نے یہ جواب لکھا۔

#### بسمر الله الرحمن الرحيير

امابعد. فقد خشيت ان لا يكون حملك على الكتاب الى في الاستعفاء من الوحه الذي وجهتك فيه من الوحه الذي وجهتك فيه والسلام

جھے ڈر ہے کہ آپ نے جو جھے اس طرح کا خطالکھ بھیجا ہے یہ خط بزدلی کی وجہ سے نہ ہو میں نے آپ کوجس کام کیلئے بھیجا ہے جاؤ ڈراورخوف کواپنے سے دور کرو۔ حضرت مسلم کے پاس جب بیخط پہنچا تو حضرت مسلم نے خطر پڑھاکر سے جملے فرمایا۔ مجھے اپنی جان کا ڈرخوف نہیں ہے۔

### ﴿ حضرت مسلمٌ بن عقبلٌ كوفه ميں ﴾

حضرت مسلم مدینہ سے روانہ ہو کر کوفہ پہنچ گئے اور کر حضرت مسلم نے مختار بن عبیدہ تعقیٰ کے گھر قیام کیا جہاں شیعوں نے آپ کے پاس آٹا شروع کردیا آپ ان کواما م کا خطر پڑھ کر سناتے تھے وہ لوگ خط من کررو تے تھے انہوں نے امام حسین عیالیام کے لئے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کردی ہزاروں کی تعدا دمیں لوگوں نے بیعت کی دوسری طرف عبداللہ بن مسلم بیعت کرنا شروع کردی ہزاروں کی تعدا دمیں لوگوں نے بیعت کی دوسری طرف عبداللہ بن مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے پس اگرتم کو کوفہ کی شیعوں نے حضرت امام حسین علیالم کیلئے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے پس اگرتم کو کوفہ کی ضرورت ہے تو کسی طاقت ورآ دمی کو کوفہ بھیجو کیونکہ نعمان بن بشیرانتہائی کمزور گورز ہے۔

روانگی از شعب علی بن ابی طالب کمید. روانگی از شعب علی بن ابی طالب کمید.

۵ارمضان ۲۰ هجری ۱۸جون ۲۸۰ ء بروز جمعرات بوقت تحرآت نے مکد سے مدینة تک کا خفیہ راستہ اختیار کیا اور بیروہ راستہ تھا جس راستہ سے حضرت رسول اکرم مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ تشریف لے گئے تھے مکہ ہی سے قبیلہ قیس کے دوآ دمی بطور گائیڈ حضرت مسلم کے ہمراہ امام حسین ٹے دوانہ فرمائے۔ نے روانہ فرمائے۔

ایک کانام عبدالله بن منذرارجی ، دوسرے کانام عبدالحل بن عبدالله بن منذرارجی

حضرت مسلم کے ہمراہ جناب قیس بن مسھر الصید اوی الاسدی جناب یکی بن ہائی اور جناب سعید بن عبداللہ تھے۔البتہ یکی کے ہارے اختلاف ہے کہ وہ ہمراہ تھے یا نہ تھے آپ کی خدمت کیلئے آپ کے ہمراہ چند غلام بھی تھے ان میں جناب عمارہ بن عبیداللہ سلولی کا نام گرامی بھی موجود ہا گیلئے آپ کے ہمراہ چند غلام بھی تھے ان میں جناب عمارہ بن عبیداللہ سلولی کا نام گرامی بھی موجود ہا گر مکہ سے بدر اور عسفان والے راستہ سے مدینہ جا کیس تو یہ فاصلہ ۲۵۰ کلومیٹر بنتا ہے اور اگر ذات العرق والے راستہ سے مدینہ جا کیس تو یہ فاصلہ ۲۵۰ کلومیٹر بنتا ہے۔ براستہ مدینہ کوفہ تک کا کل فاصلہ ۲۵۰ اکلومیٹر بنتا ہے۔

آپ نے مکہ سے مدینہ تک کاسفر صحوائی راستہ سے کیا مدینہ سے ایک دن کا فاصلہ باتی تھا کہ
آپ کاسا مناصحوائی بادسموم کے طوفان سے ہوااور یہ کارمضان ۲۰ ہجری ۲۰ جون ۲۸۰ و کا واقعہ
ہے ای دوران راستہ گم کر بیٹھے اور دونوں گائیڈ بادسموم کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں البتہ
مرنے سے پہلے انہوں نے قافلہ کوراستہ کی نشا ندہی کردی جس کی بنیاد پر بیقافلہ دوسر سے دن ایک
آباد جگہ پر پہنے گیا اس جگہ کا نام وادی اطن الجنت یا طن الجنیت تھا۔ اور اس کے ساتھ پہاڑی سلسلہ
کا نام کو ہسار آرہ تھا اور اس پہاڑی چوٹی کو لحف کہتے تھے۔ اور وہاں سے چند فر لانگ کے فاصلہ پر مضیق نام کی بہتی تھی جہاں پر بی نمور و اس کے جنو اور پانی کے کئوئیں موجود مضیق نام کی بہتی تھی جہاں پر بی نمار سے اور بی اس سے خدھال اس مختمر کا رواں کو اس جگہ پر پہلے سے موجود ایک قافلہ نے پانی پلایا اور

علاقہ کا تعارف کروآیا وہ لوگ کی عمرہ کرنے جارہے تھے۔ای قافلہ والوں کے ہاتھ حضرت مسلم فی ایک نظام حمین کے نام بھیجا جس میں راستہ میں جو جومشکل پیش آئی اس کا تذکرہ فر مایا اور این گائیڈوں کی موت کا ذکر بھی اس خط میں کیا اور خط کے جواب کی انتظار کرنے کا بھی تحریر کیا۔ یہاں سے بیکاروان روانہ ہو کر 1 ارمضان ۲۰ ھجری ۲۱ جون ۲۸۰ کو مدینہ میں پہنچا۔

9 ارمضان سے ۲۵ رمضان تک اس کاروان نے مدینہ میں قیام فر مایا۔

(بحواله مسلم بن عقیل ص ۳۹۷ تاریخ طبری جساص ۹ ۷۲ مقتل الخوارز می ج۲ص ۱۹۶ بجا رالانوار ج۳۴ص ۳۵۵ کلمات امام حسین ص۳۱۳)

بحوالہ واقعہ الطف مقتل ابی داؤ دمکہ ہے حضرت مسلم کے ہمراہ آپ کے دوکمن فرزندمحدٌ وابراہیمٌ بھی موجود تھے۔

#### \(\hat{\epsilon}\(\hat{\epsilon}\(\hat{\epsilon}\(\hat{\epsilon}\(\hat{\epsilon}\(\hat{\epsilon}\(\hat{\epsilon}\)\)

(حصنرت اما م جمد با قرعلیه السلام کاعز اوارول کے نام پیغام میں صاحبان ایمان پر واجب ہے کہ روز عاشورا امام حسین علیہ السلام پر گر بیہ کریں جوکوئی بھی اس دن گھر میں موجود ہووہ اپنے اہل خانہ کو کے کہ وہ فرزندرسول پر گریں کریں ۔ گھرول میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا ذکر کریں ایک دوسرے کوتعزیت پیش کریں پر سہ دیں جولوگ اس عمل کو انجام دیں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضانت دیتا ہوں دو ہزار جج وعمرہ حضرت رسول اللہ اور آئمہ معصومین کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا تواب ان کے نامہ اعمال میں کھاجائے گا۔
مل کر جہاد کرنے کا تواب ان کے نامہ اعمال میں کھاجائے گا۔
نیز اس دن مونین اپنے گھرسے باہر آئیں اور دوسرے مونین کے گھروں میں جاکران نے تعزیت پیش کریں

## ﴿ حضرت مسلمٌ مدينه سے كوفه كى جانب ﴾

۲۴ رمضان ۲۰ هجری ۲۷ جون ۲۸۰ ء ہفتہ کی رات قافلہ مدینہ شہر کے شال مشرقی درواز ہے ہا۔ الجھینیة ہے معدن النقرہ کی طرف یہ کاروان روانہ ہوا۔

مدینہ سے روانہ ہوگر براستہ معدن النقر ہ فیدنا می جگد پر آپ نے قیام فر مایا مدینہ سے فید تک کا فاصلہ تقریباً با دختا فید سے فاصلہ تقریباً با دختا فید سے فاصلہ تقریباً با دختا فید سے آگے کی منازل ،منزل اجفر ،منزل خزیمیہ (زرود) منزل قیر العبادی جس کا دوسرا نام ابطان بھی تقا۔ ان چار منازل کے سامنے مغربی جانب دومشہور پہاڑ تھے۔ اے جبل سلمی ہے۔ جبل اجا۔ ان پہاڑوں کے درمیان طائی قبیلہ آباد تھا اس زمانہ میں ۵۰ مناکومیٹر کے علاقہ پرطائی قبائل تھیلے ہوئے سے۔

اییامعلوم ہوتا ہے کے حضرت مسلم نے عید کا جا ندمنزل فید پردیکھا ہے۔ ادراسی جگہ پر روزعید بھی گزارا۔ فید نے کوفہ ۱۳۸۸ عکلومیٹر نبتا تھا۔

### ﴿ حضرت مسلم بن عقيل كي كوفه مين آمد ﴾

ے جولائی • ۲۸ ء۵شوال • ۲هجری منگل کی شام بیرچیوٹا سا کار دان کوفیشہر کے درواز ہ باب الحجاث سے اندر داخل ہوا (بحوالہ مسلم بن عقیل ص ۳۳۰)

#### ﴿ كوفه كانتعارف ﴾

کاهجری کوفد شہرکوآباد کیا گیااس میں سر قبائل بسائے گئے ان کیلئے سرکاری خرچہ پر ۸۰ ہزار گرفتمبر کروائے گئے تھے۔ بعد میں اس شہر کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہوتار ہااس اضافہ کی بنیاد پرزیاد بن اہیائے تصول میں تقسیم کردیا تھا ان کو مخلے جھ لیں۔

آبادی کی شرح اضافہ ہر بچاس سال بعد دس گناہ ہوتی ہے ای لئے ۵۰ هجری میں زیاد بن سمید نے اس شہر کوسر کاری سہولت کے داسطے کئی محلوں میں تقسیم کردیا تھا اس حساب سے ۲۰ ھجری تك بيشهرآ تُھولا كھسے زيادہ گھروں پرمشمل ہوگيا۔

﴿ حضرت مسلم بن عقبل كوفه مين ﴾

حضرت ملمِّ نے کوفہ میں مخار ثقفیؓ کے گھر قیام کیا۔

حضرت مسلم کی طرف سے کوفہ والوں سے بیعت لینے والے نائبین کے نام۔

ا جله بن على شيبانى ، حضرت مسلم كى شهادت كے وقت كوفد سے باہر بيعت لينے سكتے ہوئے تصريب

كربلاك شهداء سے بیں۔

۲\_ جناده بن حارث انصاری سلمانی از دی

٣ ـ جندب بن جمير كندى ،كر بلا كے شہيد ہيں -

٣ \_شبيب بن جراد كلاني، ٩ محرم كوكر بلا بينيج تقے۔

۵۔ جناب عباس بن جعدہ بن مہیرہ بن مخزوم بن عبدالمطلبِّ جناب جعدہ مولائے امیر المومنین

كے بھانج تھاورضربت لكنے كے بعد حضرت امير المونين عليه اللام نے انہيں نماز پڑھانے كا حكم

ديا تھا۔

۲\_غمروبن جندب حضر می\_

ے۔عمروین قرظه انصاری، کربلا کے شہداء سے ہیں۔

۸۔نافع بن ہلال جملی ہشہدء کر بلاسے ہیں۔

9 \_ یحیٰ بن ہانی بنعروۃ ،کر بلا کے شہداء سے ہیں **۔** 

۱۰ عبیدالله بن عمر وکندی شهید گوفه

اا عاره بن سلخب از دی شهید کوفه به

۱۲\_سلیمان بن صردخزاعی، کربلاکے بعد گروہ توابین کے سربراہ تھے اور شہید ہوئے۔

١٣ ـ حارث بن امراء القيس كندى شنراده على اصغر ك مامول بين اوركر بلا كے شهداء سے بين -

<u> بہا۔ عبدالاعلی کلبی علیمی ، مضرت مسلم کے گھر کے در بان۔</u>

۵۔ جناب مسلم بن عوسجہ شہداء کر بلاسے ہیں۔

شعبہ مالیات کے انچارج عمرو بن عبداللہ المعروف ابوٹمامہ صیداوی شہداء کر بلاسے ہیں۔

ان کے علاوہ آپ کے خواص میں حضرت حبیب بن مظاہر ؓ علی بن مظاہر ؓ علی اسے ہیں مانی بن عروہ ؓ شہید کوفیہ

مخار تقى جنهول نے بعد میں قاتلان امام حسین علیاللام سے بدلد لیااور جام شہادت نوش کیا۔



# عزادارول کے آنسو کی قدرومنزلت

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنہگار عزاداروں کو آیک تابندہ موتی عطا ہوگا کہ جس کے نور سے عرصہ مشر منور ہوجائے گاار شاد ہوگا کہ اے گنہگاریہ موتی وہ آنسو ہے جومصائب امام حسین علیہ السلام میں تیری آنکھ سے نکلا تھااب اس موتی کی قیمت جنت ہے۔

## ﴿ كوفه مين حضرت امير مسلم كا تاريخي خطاب ﴾

اعوذ باللهمن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل على محمد واله اجمعين اما بعد ايها الناس ان الله جعلا محمد اوعليا صلوات الله عليها دليلا لذاته واقامهما مقامه في سائر برياته مجعل احدهما وجهه والاخر نفسه وجعل الواحد منهما تاجالمشيته والثاني سيفالارادته وكان سيدنا الاكبر ينطق عن الله ولله بالله وسيدنا الاصغر كان يفعل عنه وله وبه فمضياطاهرين طيبين راضيين ومرضيين عند الله وليس لهما اليوم على وجه الارض وارث سوى ابي عبدالله الحسين عليه السلام كليم القرآن والمناجي بالرحمن وحليف الايمان وقاسم كل خير المفروض طاعته على الجن والانسس والوحش والطير فاعقلوااهل الكوفة لوتستطيعوا فاعقلواأتركتم اباعبدالله عليه السلام مصباح الصلوة ونور المحراب وحلاصة الوجود وتفسير الكتباب الشارب الخمور واللاعب بالكلاب أرقيتم باالحميم المتروك المطروك من عين الحيوة المرزوق هل يستوى الخمرو السلسبيل وسامع الطفامي والغواني من مناجي له جبرئيل ها انا ارسلت فيكم سفراو كنت فيكم داعياالي بيعة الله تعالى والى بيعة ابي عبدالله عليه السلام وامشو الثّرغيار ه فاثر و الخية.

(بحوالدریاض القدین مقتل ابی داود مسلم بن عقیل تالیف آقای کمره ای) ترجمه ۵ شوال ۲۰ هجری کو حضرت مسلم بن عقیل کا کاروان کوفد کے باہر پہنچا اور رات کو حضرت امیر مین رثقفی کے گھر میں رونق افروز ہوا آپ کوفد کے تمام حالات ہے آگاہ ہو چکے تھے۔ دوسری صبح آپ نے جامع مسجد کوفد میں نماز فجر ادافر مائی اور آپ کا خطاب سننے کیلئے لوگوں کو منادی کے ذریعہ جمع ہونے کا اعلان ہوا۔ لوگوں کی کثیر تعداد جامع متجدیں آئی لوگوں کی باہمی سرگوشیوں نے اس وقت دم توڑ دیا جب حضرت امیر مسلم نے حضرت امام حسین کا خطالوگوں کو پڑھ کر سنا ناشر وع فر مایا جس میں اہل کوفہ کے خطوط ملنے کی اطلاع اور حضرت مسلم کی سفارت کے بارے میں تحریرتھا۔

جب حضرت مسلم حضرت امام حسین علیه اللام کا خط پڑھ رہے تھے تو اس وقت مسجد میں موجو دلوگ دھاڑیں مار مار کر رور ہے تھے۔خط سننے کے بعد سب سے پہلے عالب بن شدیب شاکری اُٹھے بہت تک ہماری جان میں شاکری اُٹھے بہت تک ہماری جان میں جان میں جان میں جان ہے۔

ای دوران رئیس کوفی محمد بن بشیر کے ساتھ مجمع میں تجاج بن علی بیشا ہوا تھا اس نے محمد بن بشیر سے کہا کہ بین الشیر کوساری سے کہا کہ نو کیوں گفتگو میں شریک نہیں ہور ہا؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں خاندان تطهیر کوساری دُنیا سے مجبوب مجھتا ہوں مگر نہیں چاہتا کہان کی تمایت کا اعلان کر کے تل کیا جاؤں اور فہ ہی میں سید چاہتا ہوں کہ آج لوگوں کے درمیان حلف اُٹھاؤں اور کل کواس کوتو ٹردوں ۔

اس پہلی بیعت کے بعد حضرت مسلم نے عابس بن شبیب شاکری کو حضرت امام حسین علی اللام کے نام خط دے کرروانہ کیا جس میں آپ نے امام عالی مقام کوتمام تفصیلات ہے آگاہ فر مایا۔

### ﴿ حضرت مسلمٌ مسجد كوف مين ﴾

تمام کوفہ کے نخالف وموافق لوگ جامع متجد میں جمع تھے کہ خانوا دہ تطہیر کے سفیر کا خطبہ سنیں حضرت مسلم بن عقیل کا خطبہ ہا شمی نصاحت و بلاغت کا نمونہ تھااس خطبہ ہی کی تا ثیر سے قاضی شر تک جیسا مخالف شخص بھی بیعت پر آمادہ ہو گیا ۔ وی سرشت خاندان کے ماحول میں پرورش پانے والے فرزند عقیل نے اللہ تعالی کی حمد و ثناء اور پینمبر خداً پر درود و سلام کے بعد فرمایا۔

ا بے لوگوایقینا اللہ تعالی نے شہنشاہ انبیا ءادرامیر کا نئات کو اپنی ذات کی دلیل قرار دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے اور دعویٰ اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک اس کی کوئی دلیل مدہو سے اور جس دعویٰ کی کوئی محکم دلیل فدہووہ باطل ہوتا ہے بالکل ای طرح ان ذوات مقدسہ کے ذریعہ ہی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہوئی ہے۔ ذات واجب نے حضرت شہنشاہ انبیاءً اور حضرت امیر کا ئنائے کوتمام عالم موجودات میں اپنا قائم مقام بنایا ہے۔

ا سے اہل گوفہ اللہ تعالی نے ان دونوں کے انوار میں سے سیدالا نبیاً ء کے نورکواپنی ذات کیلئے بلاتشبید دوح قرار دیا ہے اورامیر المونین امیر کا نئات کواپنائنس قرار دیا ہے اس طرح سے دونوں روح اللہ اورنفس اللہ میں ۔

الله تعالیٰ نے ان دونوں ذوات اطہارٌ میں سے ایک ذات پاک کواپی مشیت دخواہش کا تا ج قر اردیا ہے اور دوسری ذات پاک کواپنے ارادوں کامحور قر اردیا ہے۔

حضرت امیر مسلمٌ فرماتے ہیں کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم کو اپنی بولنے والی زبان قرار دیا ہے اور حضرت امیر المونین علیہ اللام جو بھی کام کرتے رہے وہ اللہ کی طرف سے کرتے رہے حضرت امیر المونین کوفریان رسول کی ملی تفسیر بنایا۔

اے لوگوا آج بیہاں بھی وہی صورت و کیفیت ہے ان دونوں ذوات مقدسہ کا اس زمانہ میں سوائے تا جدار کر بلا کے اس وقت کوئی وارث نہیں۔

حضرت امام حسین علیه اللام وہ ذات مقدی ہے جوقر آن کے سوا کلام نہیں کرتے اور رحیم ورحمان سے سرگوشیاں کرتے ہیں اور ایمان کے حلیف ہیں۔

حضرت امام حسین عیداللام وہ ذات ہیں جو وُنیا عقبیٰ کی ہرفتم کی خیروبر کت کو تقسیم کرنے والے ہیں ان کی اطاعت تمام جن وانس ، چرند پرنداور ہر ذی روح پراس طرح واجب ہے جس طرح اللّٰد کی اطاعت واجنب ہے۔

اے اہل کوفہ!اگر آپ عقل وشعور رکھتے ہیں توعقل وشعورے کام لیں۔

اے اہل کو فہ! آپ اس فرزندر سول کو چھوڑنا چاہتے ہیں جونماز کے لئے روش چراغ ہیں، جو محراب عبادت کا نور ہیں، جو عالم یس می و ما لا یو می کے وجود کا خلاصداور وحد وجود ہیں اورام الکتاب کی تغییر ہیں ان کی ذات مقدس کی بجائے اس شخص کی پیروی کررہے ہو جوروز روشن میں شراب بیتیا ہے اور جس میں ظاہری و باطنی خیاشتیں موجود ہیں۔

اے اہل کوفہ! کیاتم ایسے کریم امام کی بجائے پر پدملعون کومنتخب کررہے ہو؟ جو کتوں ہے دل

بہلاتا ہے کیاتم آب حیات کے جاری وساری چشم کے بدلے جہنم کی غلاظت کو پہند کررہے ہو؟ اے اہل کوفہ! مجھے شہنشاہ کا کنات امام علیہ اللام نے تمہارے پاس اپناسفیر بنا کر بھیجا ہے اور ہم تمہارے درمیان اللہ کی بیعت کی طرف بلانے والے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت دراصل اللہ تعالیٰ کی بیعت ہے۔

اے اہل کوفہ! اگرتم حضرت امام حسین علیہ اللام کے نقش قدم سے الحضے والی دھول کے پیچھے پیچھے آجاد تو جنت تمہاری قدم ہوی کرے گی۔ آجاد تو جنت تمہاری قدم ہوی کرے گی۔

#### ﴿نَاتٍ﴾

ا۔ کوفہ والوں میں جوشیعہ خالص تھے وہ آخرتک وفا دار رہے کچھ کوفہ میں شہید ہوئے کچھ اسیر ہوئے کچھ اسیر ہوئے کچھ اسیر ہوئے کچھ کر بلاء کے شہداء میں شامل ہوئے اور کچھ نے بعد میں مخالہ کی قیادت میں شامل ہو کر قاطان حضرت امام حسین علیہ السلام سے بدلا لیا۔ کچھ گروہ تو امین کے نام سے مشہور ہوئے اور اپنی جا نیس قربان کر کے قوبہ کی سندھ اصل کی۔

۲۔ کوفہ کے لاکھوں کی آبادی والے شہر میں چند ہزار کا بیعت کرنا اور بعد میں اکثریت کا قتل کے ڈر سے یا مال کے لالچ میں آ کر پھر جانا امت کی بے حسی کو بیان کر دہا ہے۔

٣ ـ كربلاء رونمانه بوتى تواسلام كانام تك مث جاتا ـ

کوفد کے حالات کوسامنے رکھ کر ہر خف اس دور کے مسلمانوں کی حالت کو پڑھ سکتا ہے۔ ۷ ۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔اسلام پرعمل نہیں ہور ہا قرآن پامال ہے ظلم عام ہے کفر کاراج ہے امام زمانہ (عج) منتظر ہیں نصرت کے لیے دعوت دے

قرآن پامال بظلم عام بے فرکاراج ہام مزمانہ (عج) منظر ہیں نفرت کے لیے دعوت دے رہے ہیں ایسا لگتا ہے آج پورا عالم اسلام کوفہ کا منظر پیش کر ہاہے۔ بہر حال اب بھی حبیب بن مظاہر مسلم بن عوجہ مزاج ناصران کی ضرورت ہے تا کہ اپنے امام کے لیے نفرت کی شرائط کو پورا کریں اور وارث کر بلاء اس دھرتی پرآ کراللہ کے نظام کا نفاذ کرے اور تمام ظالموں سے انتقام لے۔

# ﴿ حضرت امام مسينً كى جانب سے بقرہ كے شرفاء كے نام خط ﴾

#### بسمرالله الرحمن الرحير

اما بعد فان الله اصطفى محمداً من خلقه واكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه اليه وقد نصح لعباده و بلغ ماارسل به وكنا اهله واولياء ه واوصياء ه وورثته واحق الناس بمقامه في الناس فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة واحببنا العافية ونحن نعلم انا احق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه وقد بعثت رسولي اليكم بهذاالكتاب وانا ادعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه فان السنة قد أميتت والبدعة قد احييت فان تسمعوا قولي اهدكم الى سبيله الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#### بسمر الله الرحمن الرحيمر

امابعد الله تعالی نے حضرت محم مصطفاً کوا پی مخلوق سے نتخب کرلیا اور آپ کو نبوت کے ذریعے کرامت و بزرگی عطاکی پھراللہ نے آپ کوا پی طرف بلالیا اور بے شک حضور کے اللہ کے بندول کی خیرخواہی کی اور انہیں نصیحت کی اور جو کچھان کو دے کر بھیجا گیا تھا اسے انہوں نے لوگول تک پنچادیا۔

ہم اس کے اہل، اولیاء اور اوصیاء ہیں اور اس کے وارث ہیں اور لوگوں میں سے حضور کے مقام کے ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں ہماری قوم میں سے کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف ہوکر ہمارے مقام کوہم سے زبر دی لیا۔ ہم اس پر چپ ہوگئے کیونکہ ہم نے اختلاف کو پسند نہیں کیا ہم نے امن اور عافیت کوچا ہا جکہ ہم جانتے تھے کہ ہم اس حق کے زیادہ متحق ہیں ان لوگوں سے جو ہم پر حاکم بن کے بیشے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو نیکی اور ایجھے کام کیے ہیں اور جوحق بات ہی ہم پر حاکم بن کے بیش اور جوحق بات ہی ہم پر حاکم بن کے بیش اور جوحق بات ہی ہے۔ اللہ تعالی ان پر دہمت کرے اور ہمارے لئے بخشش ہے۔

میں پہ خط دے کرآپ کے پاس اپنا نمائندہ جیج رہاہوں میں آپ کواللہ کی کتاب اورسنت

ر سول کی طرف دعوت دیتا ہوں کیونکہ رسول کی سنت کوختم کیا جاچکا ہے اور بدعت کو زندہ کیا گیا ہے اگرتم میری بات کی ہدایت کرونگا والسلام السام میں علیہ اللہ میں مارد ہونے کے بعد شہر بھرہ کے چینا مورلوگوں کے نام ایک خطاتح ریا گیا جن کے نام میہ ہیں۔
کیا جن کے نام یہ ہیں۔

﴿ ا﴾ ما لك بن مسمع بكري \_

﴿٢﴾ مسعود بن عمرو\_

﴿ ٣﴾ منذربن جارود\_

﴿ ٣ ﴾ احف بن قيس\_

﴿٥﴾ قيس بن اعشم \_

﴿٢﴾ عمروبن عبدالله بن معمر\_

ان چھافرادیش سے منذرین جاروداس خطکواورامام کے قاصد کو عبیداللہ ابن زیاد لیمن کے پاس کے آیا کیونکہ منڈرکو یہ ڈرتھا کہ یہ خط کہیں دھو کہ نہ ہواورخود ابن زیاد نے اسے آزمانے کے لیے نہ بھجا ہو کیونکہ منڈرکی بیٹی بحریہ ابن زیاد کی بیوی تھی چنانچہ ابن زیاد عین نے امام کے قاصد کواس رات سولی پر لئکا دیا جس رات وہ کوفہ کی طرف روانہ ہور ہاتھا اور منبر پر چڑھ کر بھرہ والوں کوڈرلیا کہ اگر انہوں نے برید کے خلاف کسی اقدام کی تمایت کی تواس کا بھی یہی حال ہوگا اور عبال کو الدور تاکہ کو کوفہ روانہ ہوگیا۔

#### ﴿نات﴾

ا اله اس خط میں امام عالی مقام نے اپنا برخق ہونا بتایا اور یہ بتایا کدرسول کی جانشینی ہماراحق ہے اور سیرجانتے ہوئے بھی کدیہ ہماراحق ہے ہم خاموش رہے تا کہ فساد نہ ہواورامن رہے۔ ۲ کھ امام عالی مقام نے بتایا کہ اب جو میں یزید کے خلاف اُٹھا ہوں تو اس لئے کہ قرآن اور رسول گئی سنت کو ختم کیا جارہا ہے۔ گی سنت کو ختم کیا جارہا ہے۔

٣ ﴾ امام عالى مقام نے جہال ضرورت مجھى وہال لوگول كواپنى مددكى دعوت دى تاكه بعد ميں بيرنه

کہ سکیں کہ امام عالی مقامؓ نے تو ہمیں کہاہی نہیں تھا۔ (طبری ج مے ۲۳۵)( کامل این اثیر جسم ۲۹۷) (ارشادس ۲۰۷)(مقتل خوارزی جاص ۱۹۵)

## حضرت نبی کریم اورعز اداروں کی شفاعت حضرت نبی کریم نے حضرت سیدۂ کوحضرت امام حسین علیہ

السلام کی جب شہادت کی خبر دی تو جناب سیدہؓ نے سوال کیا۔ بابا جان! بیہ کب ہوگا؟ آپ نے فر مایا بیٹؓ جب نہ میں ہوں گا اور نہ آپ ہوں گی نہ علیؓ ہوں گے اور نہ حسنؓ ہوں گے۔

ے درید میں دوں ہے۔ حضرت سیدہ (صلواۃ الله علیھا) کا گریہ بڑھا اور عرض کیا بابا

جان تومیرے بیٹے کورونے والا کوئی نہ ہوگا۔

آپ نے فرمایا بیٹی! میری امت کی عورتیں میری ذریت کی مستورات پر اور میری اُمت کے مرد میرے اہل بیٹ کے مردوں پر روئیں گےنسل درنسل ہرسال اس غم کو تازہ رکھیں گے قیامت کے دن آپ عورتوں کی اور میں مردوں کی شفاعت کروں گا۔ قیامت کے دن آپ عورتوں کی اور میں مردوں کی شفاعت کروں گا۔ قیامت کے دن

ہپ رروں میں مروسی کر میں ہے ہونے والوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر ہم دونوں امام حسین علیہ السلام کے رونے والوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر انہاں نہ ملک ملاکا کیا گ

انہیں جنت میں داخل کریں گے۔

## ازمكه روانگی برائے عراق:

﴿حضرت امام حسين عليه اللام عد عبد الله بن عباس كي تفتكو ﴾

آٹھ ذی الحجہ جبسحری کا وقت ہوا تو امام عالی مقام روانگی کیلئے آمادہ ہوئے تو عبداللہ ابن عباس سامنے آئے اور انہوں نے ناقہ کی باگ کو پکڑا کہ جس پرامام عالی مقام سوار تھے اور کہاا ہے ہمائی! کیا آپ نے رات نہیں فر مایا تھا؟ کہ جو میں نے سوال کیا ہے آپ اس پرغور کریں گے۔ ہمائی! کیا آپ نے رات نہیں فر مایا تھا؟ کہ جو میں نے سوال کیا ہے آپ اس پرغور کریں گے۔ امام عالی مقام نے فر مایا ''جی ہاں لیکن جب پیس رات آپ سے علیحہ ہوا تو میرے پاس حفرت رسول خداتشریف لائے اور فر مایا اے سین مگر چھوڑ دو کیونکہ اللہ کی مرضی میہ ہے کہ وہ آپ کومقتول دیکھے اور خوا تین اور بچوں کو بھی ساتھ لے جا کیں تا کہ ان کے ذریعے تمہارے خون کی تشہیر ہو سکے''۔

عبداللَّدُّ بن عبالٌ نے جب بیج لے سنے تو کلمہ تصیبت کہا

#### انالله وانااليه راجعون

## ﴿ حضرت امام حسين عيداللام كي محد حنفيد سے كفتكو ﴾

حضرت امام حسین علیه اللام کے بھائی محمد حضیہ مناسک نج انجام دینے اور امام حسین این علی کی فریارت کرنے میں مدینہ کے حالات سے آگاہ کرنے اور اپنے امام سے نئے احکامات لینے کے لیے مکہ میں تشریف فرما ہو چکے تھے قرائن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ گفتگو مکہ میں قبل از روائگی ہوئی ہے۔

بقول علامہ حلی محمد حفیہ شدید مریض سے آخری رات روائلی سے قبل وہ امائم کے پاس آئے اور کہاا ہے بھائی! کوفہ کے لوگ بے وفااور پیان شکن ہیں انہوں نے حضرت امیر المومنین اور آپ کے بھائی حسن علیہ السام کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے میں ڈرتا ہوں کہ بیلوگ آپ کے ساتھ بھی پیان شکنی کریں گے پس بہتر یہی ہے کہ عراق کی طرف ندجا کیں اور مکہ میں رہ جا کیں جم خدا ہر پیان شکنی کریں گے پس بہتر یہی ہے کہ عراق کی طرف ندجا کیں اور مکہ میں رہ جا کیں جوم خدا ہر پیان شکف کیلئے باعث احترام ہے امائم نے جواب دیا ''میں اس لئے ڈرتا ہوں کہ بیزید لعن حیلہ

و بہانہ سے مجھے حرم خدامیں قبل کروادے گا اوراس طرح سے خانہ کعبہ کا احترام ختم ہوجائے گا۔ محرین حفیہ نے پھر پیش کش کی کہ اس صورت میں بہتر ہے کہ آپ عراق کی بجائے یمن یا دوسرے امن کے علاقوں کی طرف چلے جائیں''۔

امام عالی مقام نے فرمایا دو ٹھیک ہے میں آپ کی اس پیش کش پرخور کروں گالیکن حضرت امام حسین ابن علی سحری کے وقت عراق کی طرف روانہ ہونے کیلئے تیار ہوگئے جیسے ہی بیخبر محمد ابن حضیہ کو پیچی تو محمد ابن حضیہ گلام اپنے ہاتھ میں لی حضیہ کو پیچی تو محمد ابن حضیہ گلام اپنے ہاتھ میں لی اور عرض کی اے بھائی آپ نے رات وعدہ کیا تھا کہ میری درخواست پرخور فرما کیں گے امام نے جواب دیا۔

بلی و لکن بعدمافارقتک اتانی رسول الله و قال یا حسین اخوج الی العواق فان الله تعالیٰ شاء أن يراک قتيلا وقد شاء الله أن يواهن سبابا لهوف ص ٢٥. ترجمه کی پال کین آپ کے جانے کے بعدرسول الله تخواب میں تشریف لائے اور فرمایا اسلام حسین یہاں ہے کوچ کروخدا چا ہتا ہے کہ وہ تحصین آل ہوتا دیکھے اور مستورات کوقیدی دیکھے۔ محمد بن حند نے مرسنے ہی کہا۔

#### انالله وانااليه راجعون

محمہ بن حنفیہ نے آپ سے دوبارہ التماس کیا کہ آپ بچوں اور عورتوں کوساتھ نہ لے جا کیں راستہ بہت خطرناک ہے۔

امام عالی مقام نے جواب دیا خدا چاہتا ہے کہ وہ ان کواسیر دیکھے۔ محد بن حنفیہ نے امام سین عایدالمام کوروتے ہوئے وواع کیا تو یہ جملے کے کہ غدا کی تیم ایس آپ کی جدائی کی وجہ سے بہت زیادہ ممکنین ہوں اور تحت بیار ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں جاسکانہ تو میں کوار چلانے کے قابل ہوں اور نہ ہی میں نیز ہ چلاسکتا ہوں خدا کی تیم ایس آپ کے بعد بھی بھی خوش نہیں رہوں گا یہاں تک کے روتے روتے آپ بے ہوش ہوگئے جب آپ ہوش میں آئے تو آپ سے کہا اے بھائی ایس آپ کواللہ کے سپر دکرتا ہوں اور اللہ کی امان میں دیتا ہوں اے میرے تھید الے میرے مسافر الے میرے مطافع بھائی! ﴿حضرت امام حسين عياس كنام حضرت عبداللة بن جعفر كاخط

جب حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق کے لیے روانہ ہونے لگے اور اس امرکی اطلاع جناب عبداللہ بن جعفر کو کمی تو انہوں نے امام کو عراق کے سفر سے رو کئے کیلئے کافی کوشش کی لیکن امام علیہ السلام اپنے فیصلہ پر قائم رہتے ہوئے جب مکہ سے روانہ ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے اپنے زمانہ کے امام کی حفاظت کے لیے ایک اور اقدام اپنی سوچ کے مطابق اٹھا یا اور اس کے لیے آپ نے ایک مختفر سا خطابے بیٹوں موق و محمد کے ہاتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ نے ایک مختفر سا خطابے بیٹوں موق و محمد کے ہاتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھیجا۔

اس خط كامضمون بيقها

'' میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ مکہ سے نہ جا کیں کیونکہ جھے ڈر ہے کہ اس معاطے میں جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے اس میں آپ بھی مارے جا کیں گے اور آپ کے اہل میں آپ بھی مارے جا کیں گے اور آپ کے اہل میں آپ بھی مارے جا کیں گے اور آپ کے اہل میت کی مارے جا کیں گے اور آپ کی است کی جات کی اور جھ جائے گا اور آپ ہم ایت کی جات جات ہیں آپ کیلئے بریداور جات ہیں آپ کیلئے بریداور تمام بنی آپ جانشین امیر المومین میں آپ کیلئے بریداور تمام بنی امیہ سے امان نامہ حاصل کروں گا کہ آپ کی جان و مال ، اولا داور اہل میت کوکوئی کچھ نہ کے میری رائے پڑھل کیجئے والسلام



سینوں میں رچ گیا ہے یوں ماتم حسین کا لگتا ہے سارا سال محرم حسین کا دہ خوش نصیب گھرہے کہ جس کی فصیل پرسب کودکھائی دیتا ہے پرچم حسین کا

## ﴿امام عالى مقامٌ كاجناب عبدالله كي لي جواب ﴾

ترجمہ ﴾ ہم اللہ الرحمٰن الرحيم البعد آپ كا خط مجھے ملامیں نے پڑھا جو پھھ آپ نے بیان كيامیں نے اسے بجھ لیا ہے میں آپ كوآ گاہ كرتا ہوں كہ میں نے رسول خدا كو خواب میں ديكھا ہے انہوں نے بھھ ایك كام كرنے كا تھم دیا ہے میں نے اس كام كوكرنا ہے خواہ وہ ظاہرى طور پر مير ے فاكدے میں جائے یا بظاہر مير ے فلاف جائے

خدا كانتم!

اے ابن عم! اگر میں حشرات الارض میں سے کسی کے بل میں بھی گھس جاؤں تو بھی سے جھے وہاں سے نکال کرفتل کردیں گے جس طرح دیاں کے جس طرح میرے خلاف اس طرح زیادتی کریں گے جس طرح میرودیوں نے ہفتے کے دن کی حرمت کو یا مال کیا تھا۔ والسلام

## ﴿ حضرت امام حسين عليه اللام كي ليه امان نامه كاحصول ﴾

عبداللہ بن جعقر نے جیسے ہی امام کے لئے خط روانہ کیا خود فوراً عمر و بن سعید کے پاس آئے

( کہ عمر و بن سعید برید کی طرف سے ولید کی معزولی کے بعد مدینہ کا گور زخفا۔ اور مکہ بیس بظاہر

یزید لعن کی جانب سے امیر حاج مقرر تفاجب کہ اس کے ذمہ حضرت امام حسین عبداللم کواحرام کی

حالت میں قتل کردینا تھا۔ ) اس سے ملاقات کے بعد عبداللہ بن جعقر نے درخواست کی کہ وہ امام

کیلئے ایک امان نامہ تحریر کردیں کہ شاید امام مکہ واپس آجا کیں۔ اس نے گور زمکہ کی رضا مندی سے

امان نامہ لکھ دیا اور حضرت عبداللہ کے اصرار بران کے ہمراہ اپنے بھائی تحیی ابن سعید کو بھی روانہ

کیا۔



﴿ حضرت امام حسين عليه اللام كے ليے امير حجاج عمر وبن سعيد كاخط ﴾

امابعد میں اللہ سے سوالی ہوں کہ وہ آپ سے ہروہ چیز دور کر ہے جو آپ کو تکلیف دے اور ہے آرام کر ہے اور آپ کو ہدایت دے جس میں آپ کا فائدہ ہے جھے اطلاع ملی ہے کہ آپ عراق جارہ ہیں آپ میں آپ افتر اق کا سب نہ بنیں کیونکہ جھے اس جارہ ہیں آپ سے افتر اق کا سب نہ بنیں کیونکہ جھے اس مات میں ڈر ہے میں آپ کے پاس عبداللہ بن جعظ اور بحی ابن سعید کو بھی رہا ہوں آپ ان کے ساتھ والی آ جا ئیں آپ کیلئے میر نے پاس امان صلد رحی ، احسان اور اچھی ہمسائیگی ہے اور اس کیلئے اللہ گواہ ہے اللہ ضامن ہے اور اللہ بی و کیل ہے والسلام

عبداللہ بن جعفریجیٰ بن سعید کے ساتھ مکہ ہے باہرامام کے قافلے تک پنچے امان نامہ پیش کیا اور امام کوعراق کے سفرے منع کرنے کی کوشش کی۔

### ﴿ امام عالى مقامٌ كاوولُوكُ فيصله ﴾ تبم الله الرحن الرحيم

انسی رأیت رؤیا فیها رسول الله وامرت فیها بامرِ أنا ماضِ له علی کان اولی ماحدث احداً بها و ماأنا محدث بها حتی اُلقیٰ ربی والسلام المام علی المام علی السلام نے فرمایا میں نے رسول الله گوخواب میں دیکھا انہوں نے جھے ایک کام کرنے کیئے کہا میں نے کہا تھا ان ہو۔ کیلئے کہا میں نے اس کام کوکرنا ہے خواہ اس میں میرانفع ہویا نقصان ہو۔

حضرت عبداللہ بن جعق نے اس خواب اور کام کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا میں یہ خواب کی سے خواب کی سے ملاقات خواب کی سے بیان نہیں کرون گا جب تک زندہ رہوں گا یہاں تک کہ میں اللہ سے ملاقات کروں۔

# ﴿ حضرت امام حسین علیه الله الرحس الدحس الرحید

أما بعد فا نه لم يشاقق الله ورسوله من دعاالى الله عزوجل وعمل صالحا و قال اننى من المسلمين وقد دعوت الى الأيمان والبر والصلة فخير الامان امان الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدُنيا فنسأل الله محافة في الدُنيا توجب لنا امانه يوم القيامة فان نويت بالكتاب صلتى وبرى فجزيت خيرا في الدُنيا والآخرة والسلام

بسم الله الرحن الرحيم جس شخص نے الله کی طرف دعوت دی اور نیک اعمال بجالایاس نے الله اور رسول کی بخالفت نہیں کی اور جس نے بیکہا کہ میں سلمان ہوں تواس نے بھی بخالفت نہیں گی۔

آپ نے جھے نیکی، احسان ، امان اور صلہ رحمی کی طرف دعوت دی ہے تو بہتر تن امان الله کی امان الله کی امان الله ہے اللہ ہے اور جو شخص دُنیا میں اللہ نے نہیں ڈرتا تیامت کے دن الله اللہ ہے مراز امان نہیں دے گا ہیں اللہ ہے سوال کرتے ہیں کہ دُنیا میں بمیں اپنا خوف عطا کرے اور ہمارے لئے قیامت کے دن ہمارے لئے اپنی امان کا ذریعہ بنائے ۔ اور جو آپ اپنی امان کا ذریعہ بنائے ۔ اور جو آپ نے بھے خطاکھا ہے اگر اس ہے آپ کا ارادہ میرے ساتھا حسان کرنا اور صلہ رحمی کرنا ہے تو شخصیں نے جھے خطاکھا ہے اگر اس ہے آپ کا ارادہ میرے ساتھا حسان کرنا اور صلہ رحمی کرنا ہے تو شخصیں دُنیا و آخرت میں اس بات کا اجھا بدلہ دیا جائے گا دالمام

«حضرت أمام حسين عليه السلام كوز بردستى مكه واليس لانے كى كوشش ﴾

عبداللہ بن بعفر اور یحی ابن سعید جب اپنی پیش کش سے مایوس ہو گئے اور امام عالی مقام کا ارادہ امل دیکھا تو وہ مکہ لوٹ آئے اور عمرو بن سعید کواطلاع دی چونکہ عمرو بن سعید کے راستے سے مایوس ہوگیا تو اپنے بھائی کو دوبارہ ایک کام پر مامور کیا اور ایک مسلح گروہ کے ساتھ اسکو حسین بن علی کے چھے بھیجا بھی بیجا ایک بن سعید امام حسین علیا اسلام کے پاس پہنچا اور آپ کو مکہ واپسی پر مجبور بن علی کے سیام اور تحلی کے سیام اور تحلی کے میان جھی ہوئی تعلی مقابلہ کی تاب نہ لاتے کیا تو امام کی سیاہ اور تحلی کے سیام وار تحلی کے سیام وار تحلی کے سیام وار تحلی کے در میان جھڑ ہوگی ہوئی تعلی مقابلہ کی تاب نہ لاتے

ہوئے واپس مکہ چلے گئے اورا ماحسین علیداللام نے اپناسفر جاری رکھا۔

#### ﴿الم لكات ﴾

حضرت عبداللة بن جعفر کے جواب میں اورامان نامة عمرو بن سعید کیلئے جوامام نے جواب دیا اس میں چند نکات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

ا کو حفرت امام حسین ابن علی عبداللہ کے جواب میں بحی کے ساہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوں جو خفر ماتے ہیں کہ عالم رویا میں رسول خدا کی طرف سے ان کے اوپر تھم نازل ہوا ہے جس پڑل کرنا ہے ۔ اور شایداس کام کو انجام دیں اگر چہ کہ ان کیلئے نقصان دہ ہی قابت کیوں نہ ہواس وقت تاکید کرتے ہیں کہ اس ماموریت اور اس زاز کو کسی کے اوپر ظاہر نہ کریں گے یہاں تک کہ تا آخر انہوں نے یہ بات کسی نے بیاں ور کسی ہونے ہے جاد اور شہادت امام حسین ہے اور ان کے بچوں کا اسیر ہونا ہے خدا کی راہ میں مارا جانا ہے؟ ان باتوں کو تو امام نے مے سے روانہ ہونے سے پہلے جناب محمد حفیہ ہے بیان فر مایا تھا اور مدینے سے شہادت تک کے حالات کسی موٹ نے سے بیان فر مایا تھا اور مدینے سے شہادت تک کے حالات بھی اشار تا اور کبھی صراحتا سب ملنے والوں سے بیان کئے آخر یہ کوئی ماموریت تھی؟ اور کونیار از تھا؟ اسار تا اور کسی صراحتا سب ملنے والوں سے بیان کئے آخر یہ کوئی ماموریت تھی؟ اور کونیار از تھا؟ جس کے بارے میں امام استے بھین سے بتاتے تھے کہ عبداللہ کی امیدی کونا امیدی میں بدل وسیتے ہیں بالآخر تمام کوششوں کے بعد عبداللہ خاموش ہوجاتے ہیں اور کے واپس چلے جاتے ہیں جو خور ماتے تھی۔ بیں اور کے واپس چلے جاتے ہیں بالآخر تمام کوششوں کے بعد عبداللہ خاموش ہوجاتے ہیں اور کے واپس چلے جاتے ہیں بالآخر تمام کوششوں کے بعد عبداللہ خاموش ہوجاتے ہیں اور کے واپس چلے جاتے ہیں۔

وما انا محدث بها حتى القي ربي.

برراز ہاس سے خودامام ہی آگاہ ہیں۔

۲ امام حسین مدالدام امان نامے کے جواب میں سب سے پہلے اپنے اہداف کے مطابق کہ جوخدا کی طرف دعوت ہے فرماتے ہیں اور پھرایک لطیف اشارہ کرتے ہیں اور عمر وکونسیحت کرتے ہیں'' قیامت کے دن وہ لوگ خداکی امان میں شامل ہو نگے جو دُنیا میں اپنے وظا کف کو انجام دیتے ہونگے اور خداکا خوف رکھتے ہوں گے''۔

اس میں ''ان'' شرطیہ کواستعال کرنے سے ہدف اصلی اور جو، ان کی مراد ہے اس سے بردہ

اٹھ جاتا ہے کیونکہ مقام دعامیں اگر کو استعال کرناسوال انگیز اورتو پنج کے مفہوم کوظاہر کرنا ہے۔

س ابوخیف نے جو کچھ کھھا ہے ہوسکتا ہے اس کی عبارت میں کچھرہ گیا ہواورہ ہم جس کا امام سین علیہ السلام نے ہر جگہ تذکرہ فرمایا ہے اس خواب میں بھی حضور پاک نے امام سین علیہ السلام سے ملاقات کے وقت وہی تھم سایا ہواور ساتھ ہی آپ کی ملکوت اعلی کی طرف جلد آمد کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہو۔

## حضرت امام علی رضاعلیه السلام فرماتے ہیں

اگرتم جنت میں ہمارےساتھ رہنا چاہتے ہوتو ہمارے عم واندوہ میں محزون ومغموم رہا کرو۔اور ہماری خوش میں خوش اور شاد مان رہو۔ تم یرلازم ہے کہ ہم سے محبت و دوستی رکھو۔ کیونکہ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے

بھی محبت کرے تو خدا اسے اس پھر کے ساتھ قیامت میں محشور کرے گا۔

## حضرت امام حسين عليه السلام كاارشاد

جس شخص کی آئیسیں ہمار نے م میں اشک بار ہوں یا جو شخص ہماری مصیبت کو یاد کر کے ایک قطرہ آنسو کا بہائے تو اللہ تعالی اس کو جنت عطا کرےگا۔

### ﴿ مكه ٢ كربلابراسته مدينه ﴾

#### ﴿ ضروري وضاحت ﴾

ا کثر مؤ رخین نے مکہ ہے کر ہلاء کی روانگی کواس انداز سے تحریر کیا ہے جس سے بہمحسوس ہوتا ہے کہ آپ مکہ کے بعد سید ھے عراق گئے ہیں مدینة الرسول تشریف نہیں لے گئے جب کہ بعض مؤرخین اورصاحیان مقاتل نے وضاحت کھی ہے کہ آپ مکہ سے مدینہ الرسول تشریف لے گئے ہیں اور پھر مدینہ سے کر بلاء کا سفر شروع کیا ہے ہمارانظر یہ بھی بہی ہے اوراس نظریہ کے مؤیدات سے مدینہ سے روانگی کے وقت امام حسین علیه اللام کی طرف سے واضح اور دوٹوک الفاظ میں یہ اعلان فرمانا ہے کہ میں اس وقت مکہ جارہا ہوں بعد کے بارے آپ نے خاموثی اختیار کی ہے ساتھ رہیجی آ بے نے واضح اعلان فرمایا کہ میں بزید بن معاویاین کی بیعت ہرگز ہرگز نہ کروں گا۔ جب سفر کے آغاز میں خدکوفد کی روانگی کا ذکر ہے نہ کوفہ والوں کی دعوت آئی ہے تو ظاہر ہے اس دوران بعض صاحبان مقاتل نے جوواقعات مدینہ درج کئے ہیں جن میں مدینے سے دواع کے وقت كوفداور كربلاء كاتذكره ب تويدان سے اشتباه مواكيونكه جب امام عالى مقام اسين سفر كے آغاز میں کوفیہ وکر بلاء کا ذکر ہی ٹہیں فر مار ہے تو پھروداع کرنے والے اس کا ذکر کیونکر کرتے صحیح صورتحال بوں بنتی ہے کہ جب امام حسین طیداللام مکہ سے کر بلاء جانے کا اعلان کرتے ہیں کوفہ والول كى طرف اين سفير حضرت مسلم كوروانه فرماتي بين اور حضرت كي شبادت كي خبر بهي مل يكي ہوتی ہے ان حالات میں اور اس اٹل فیصلہ کی روشنی میں جب مدینة الرسول میں آخری وداع کے یے تشریف لاتے ہیں تو اس وفت آپ کے خاندان والوں نے جب آپ کو وواع کیا تو اس میں كربلاء كاذكرآب كى شهادت كاذكركوفه والول كى غدارى كاذكر باورامام كالجمي جواب سب لے تقا کہ بدایک البی فیصلہ ہے جس پر مجھے عمل کرنا ہے اس تناظر میں اس جگہ مکہ سے واپسی مدینہ کی منازل ترتیب واردرج کردی ہیں۔

## ﴿حضرت امام حسين عليه اللام كى دوباره مدينة مد ﴾

۱۷ ذلحبه ۱۰ هنگ رات کوسلطان کر بلاک "معدن بنی سلیم" سے روانگی ہوئی اس راستے پر ہی ریڈہ کا خطآتا ہے۔

وارث كائنات خليل كربلًا يهال سے روانہ ہوئے توايک دوراہا آيا جے بطور منزل بھی پکارااور شاركيا جا تا تھا اس كانام "مغيثة الماوان" تھا جوعام طور پر" ماوان" كے نام سے شہرت يافتہ تھا يہاں ہوازن اور ربيد كے قبيلے آباد تھے جو يمنی الاصل تھے اور ہجرت كر كے يہال آئے تھے جو يكنی الاصل تھے اور ہجرت كر كے يہال آئے تھے جو يكنی وافر مقدار میں تھے۔

اس مقام سے دورائے نکلتے تھے ایک سید ھا شال کی طرف"معدن النقر ہ''جاتا تھا اور دوسراشال مغرب کی طرف سے ہوکر اس رائے سے جاملتا تھا جو مدینے سے"معدن النقر ہ'' جاتا تھا مزل الماوان سے مدینہ تقریباً 95/90 کلومیٹر اور المعاوان سے معدن النقر ہ بھی تقریباً 70/60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔

مور خین نے باختلاف اسے مختلف مناؤل میں شار کیا کچھ نے آٹھویں منزل بعض نے نویں،
دسویں اور گیار ہویں منزل کھا ہے لینی اس مقام کوئی سوکلومیٹر آگے جا شار کیا ہے اس اشتباہ کی
چندوجوہات تھیں چونکہ اس منزل سے ایک واقعہ کا تذکرہ شامل ہے جس وقت امام کا کنات مکہ
سے روانہ ہونے کا پروگرام بنار ہے تھے اس وقت قبیلہ بنی اسد کے گی لوگ وہاں موجود تھے
اور یہاں ہی عبداللہ بن زبیر کو حضرت سیدالشہد ائے نے اپنے دوٹوک فیصلے سے بھی آگاہ فرمایا کہ
میرے جد اطہر نے جس دنبہ کے حرم خدامیں ذرئے ہونے کی تصدیق فرمائی ہے وہ میں
حسین نہیں بنیا جا ہتا اور میں کعبہ سے دور شہید ہونے کو پہند کروں گا۔

امام کا نتات نے احرام کھولنے کا ارادہ فرمایا اور جج کا ارادہ ترک کردیا قبیلہ بنی اسد کے دوجوان عبدالله بن سلیمان اسدی اور منذر بن مشمعل اسدی روایت کرتے ہیں جوہم اس سارے سفر میں امام کا نتات کے شریک سفر نہ تھے بلکدان ہے ہٹ کر قیام پذیر ہوتے آئے تھے۔

جس وقت الطان كائنات نے معدن بني سليم سے سفرشروع فرمايا ہم اس قافله تسليم ورضا كے یتھے پیچے دھیمے انداز میں مصروف سفررہے ۔ دوران سفر ہمارے یاس سے ایک تیز رفتار ناقد سوار (بردایت دیگر گھوڑ اسوار )'مغیثة الماوان' کی طرف سے آکر گزرااس وقت امام حسین کا قافلدربذہ ہے گزرر ہاتھا تو اس سوار نے عمامے سے چیرے کو ڈھانیا ہواتھا سمگرہم نے اسے گزرتے ہوئے ضرور دیکھا اس سوار کی نگاہ حضرت امام حسین کے کاروان صدق و وفایریزی تواس نے اپناداستہ بدل لیا ہم نے اس کی اس مشکوک حرکت ہے اس کا پیچھا کیا اور کچھ فاصلے پر جا کراہے روک لیا ہمارے سلام کا جواب دینے کی بجائے اس نے ہمارا تعارف حایا ہم نے بتایا كه بم اسدى قبيلے تعلق ركھتے ہيں اس نے شندى آہ بحر كركہا الحمد للداور ساتھ ہى نقاب ألث کے کہا کہ میرانام بحیرابن سعد اسدی ہے میں کونے سے آر ماہوں اورابن زیاد ملعون نے حاکم مدينة عمرا بن سعيد ملعون كي طرف جيجا جيسے ميں مدينه پنجاتو پينة چلا كه حاكم مدينه ابن سعيد ملعون امیر جے بن کے مکہ گیا ہوا ہے اور وہ ایا م تشریق مکہ گزارے گااس لئے اب میں عازم مکہ ہوں ہم نے کوفد کے بارے میں حالات او چھے تواس نے کہا کہ جناب امیر مسلم سے اہل کوفی نے بے وفائی کی ہے انہیں دھو کہ میں رکھا اور عین مشکل میں تنہا چھوڑ دیا ۔ اور ابن زیا دملعون کے حکم ہے جناب امیرمسلم کوشہید کردیا گیا مجھے اس خرکو دینے کیلئے حاکم مدینہ کی طرف بھیجا گیا تا کہوہ تازہ ترین حالات سے نبرد آ زما ہونے کیلئے تیار رہے ۔ ابن زیاد ملعون نے بیسب انتظامات جوانان بني باشم يےخوفز ده موکر كئے ہيں .....

یددونوں اسدی جوان روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین کے قافے میں جاکرشائل
ہوگئے اور اس کوشش میں رہے کہ انہیں کوفہ کے حالات سے تخلیہ ملنے پرآگاہ کردیں
گرہمیں مقام' الماوان' تک ایبا کوئی موقع مہیا نہ ہوسکا آخر نماز عشاء کے بعد ہم نے
حضرت امام حسین علیہ الملام کے ایک غلام سے بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہوئے کے لئے
ورخواست کی کہ ہم ایک اہم خبر رکھتے ہیں کریم کا نمات نے چاروں طرف دیکھا اور فرمایا
ہمیں کوئی بھی غیر نہیں جو چاہو میان کرو۔

ہم نے بحیر بن سعد اسدی کی زبانی جو سناتھاوہ بیان کردیا (بحوالہ تاریخ ابن عسا کر ،تر جمہ الا مام حسینؓ ص ۲۰۹، کلمات امام حسینؓ ص ۳۴۲)

' (بھوالہ تاری ابن عسا تر بر جمدالامام کین ک۴۴۴مکات ما کی گا کہ کہ ہمات پہنجرسن کر فرزندان امیر مسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش جاری ہوگئ

منبر سے خطباء و ذاکرین اس واقعہ کومنزل ثوق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں حالانکہ منزل ثوق کوفہ کے نز دیک ہے اور مکہ سے کوئی بھی مسافران دنوں مدودنوں میں منزل ثوق پر نہ پینچ سکتا تھا۔

اوراس زمانے میں جبکہ ذرائع آ مدورفت انتہائی محدود تھے اور راستے بھی دشوار گزار تھے دراصل حقیقت یہ ہے کہ مکہ سے روائلی کے بعد حضرت امام حسین علیا المام عالی مقام کومنزل ذات العرق پر گزاری جبکہ ظاہری طور پر بیخبرشہادت حضرت مسلم بن عقیل امام عالی مقام کومنزل مغیثہ المام ان چلی ۔ یہ بھی عرض کردیں کہ جو پچر مورفین نے لکھا ہے کہ خبرشہادت امیر مسلم خزیمہ پر پہنچی جو مدینہ سے کئی سوکلو میٹر کے فاصلے پر ہے اور عام طور پر ایک گھوڑ اسوار کو کو فہ سے مدینہ زیادہ سے زیادہ سے ذیادہ چھوں گئے ہیں اگر بحیر اسدی کودی گیارہ ذکی الحجہ کو بھی روانہ کیا گیا ہو تو بھی اس مقام پر اس کا ملنا مشکل ہے یعنی روایت، فاصلے، وقت، رفتار، جغرافیہ اور تاریخ کواگر ملنا ثابت ملنا ثابت میں مقام مغیثہ الماوان سے پہلے ملنا ثابت موتا ہے۔

یہ بچراسدی حیرہ کارہنے والاتھا ابایک اور بکراسدی کوفہ کا ساکن بھی حضرت امام حسین کورائے میں ملاتھا اور اس نے بھی حضرت امیر مسلم کی شہادت کی خبردی تھی اس نام کے گئ اورلوگوں پر بھی موزمین کو اشتباہ ہواہے اس اطلاع کے بعد مولا امام حسین علیا اللام نے خیام کو زیت بخشی اور مخدرات عصمت کو اس شہادت سے آگاہ فر مایا۔ آپ کے ارشادات کچھاس طرح ہوں گے۔

کوفہ والوں نے غداری کی۔ ہمارے بھائی مسلم بن عقیل اوران کے ساتھ ہمارے خاندان کے وفہ والوں نے ساتھ ہمارے خاندان ک وفادار نوے سال کے بزرگ صحابی رسول کو بھی شہید کردیا۔ جناب مسلم کے فرزندان ہم بھائیوں ہ بہنوں او پرسددیا گیا۔اوراس جگہت مدینہ جانے کا پروگرام بنایا گیا۔

## ﴿مغینۃ الماوان ہے مدیندروانگی﴾

ے ا ذی الحجہ کی رات'مغیثۃ الماوان کے مقام پر کاروان تو حید نے گزاری اور ساری رات خیام سے گریہ وماتم کی صدائیں بھی بلند ہوتی رہیں۔

دوسری طرف حضرت امام مظلومٌ کربلانے اپنے خاندان کے افراد کوجمع فرمایا اور کہا کہ اس مقام مسافرت میں کوئی فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ مدینتہ الرسول میں چلتے ہیں اور وہاں تمام بنی ہاشم کو اکٹھا کرکے کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لئے ہماراضبح کاسفر مدینہ کی جانب ہوگا۔

عام لوگوں کاخیال ہے جو خلیل کربلا جب پہلی دفعہ مدیندالرسول سے دوانہ ہوئے ہیں تو بیقا فلہ سفری ہیں رہا اور مکہ ہے آگے بھی روال دوال رہا حالا تکہ ایرانہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ مکہ مکر مہ مدینہ الرسول سے جنوب کی طرف ہے اور کر بلامعلی اور کوفہ شال کی طرف ہے مدینہ سے مکہ مکر صد کی طرف وورائے جاتے ہیں ایک مدینے کے مغرب کی جانب اور دوسر اراستہ مدینہ سے مشرق کی طرف جاتا ہے جو مکہ وکوفہ کی ایک منزل ہے اور مشرق کی طرف ہے یہ مشرق کی طرف ہے ایک منزل ہے اور معدن النقر ومدینہ سے ۱۰ کلومیٹر مشرق کی طرف ہے لین تھوڑ اسا شال مشرق کے رخ بہے اس معدن النقر ومدینہ سے ۱۰ کلومیٹر مدینہ ہے مشرق کی جانب ایک دوراہا آتا تھا جس سے ایک راستہ جنوب مشرق کی طرف جاتا تھا جہاں سے مغیثہ الماوان و کاکلومیٹر سے کہھوڑ یا دوراہا دوراہ کی طرف جاتا تھا جہاں سے مغیثہ الماوان و کاکلومیٹر سے کہھوڑ یا دوراہ دوراہ دوراہ کی طرف جاتا تھا جہاں سے مغیثہ الماوان و کاکلومیٹر سے کھوڑ یا دو ہے۔

جس وقت سلطان کر بلامغیشہ الماوان پنچ تو یہاں سے ویسے بھی مدینے آنے کا پروگرام تھا مگر حضرت امیر مسلم کی شہادت کی خبر من کر مدیندالرسول کا ہی رخ فر مایا اس موضوع پر مختلف کتب میں ساٹھ سے زیادہ حوالے ملتے ہیں چند حوالے درج کرنا ضروری بھی ہیں چونکہ مکہ سے حضرت سیدالشہد ا ً کے دوبارہ آنے کو خدتو زیادہ شہرت ہے اور خدتی اکثریت کو اس کاعلم ہے سے حضرت سیدالشہد ا ً کے دوبارہ آنے کو خت نے اپنی مقتل میں اس طرح تحریکی ہے

جس وقت حضرت امیرمسلم شهید ہو گئے اوران کی خبر حضرت مظلوم کر بلًا تک پینی تو ان کوشدید

صدمہ پنچا تو انہوں نے اپنے ہمراہیوں کو تھم دیا کہ یہاں سے مدینے کارخ کریں انہوں نے جس مزل پر خبر دی وہاں سے خیمے اکھاڑے اور مدینہ میں جا پنچے۔

صاحب رياض الاحزان في بهي يد كها ب كه

جس وقت سلطان کر بڑانے مکہ سے عراق کا ارادہ فر مایا تووہ واپس مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے۔

ا ما حب فوادح حسینیہ نے بھی بیروایت لکھی ہے کہ

جب حضرت امام حسينً نے کوفہ کے سفر کا ارادہ فر مایا تو مکہ سے مدینة تشریف لائے۔

ای طرح صاحب منتخب التواریخ نے لکھاہے کہ

حضرت امام حسین مایاللام نے جب عراق کا قصد فرمایا تومدیند سے تشریف لے گئے۔

ا علامہ در بندی نے بھی لکھا ہے کہ جس وقت حضرت شہنشاہ کر بلاً واپس مدینہ تشریف لا کے تو انہیں جناب محمد حفیہ ملنے کیلئے آئے اور انہوں نے حضرت امام حسین سے حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت پر تعزیب کرتے ہیں تو آئے نے فر مایا کہ ہمیں اپنے بھائی حضرت مسلم کی شہادت کا شدیدصد مہنچا ہے اس لئے ہم کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

اس پرمزید تفصیلی بحث کیلئے ریاض القدس ج اص ۲۱ املاحظ فرما کیں۔

یبھی حقیقت ہے کہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد جوصورت حال سامنے آئی ان حالات کے تحت آپ کیلئے بنی ہاشم کے تمام افراد کو دوبارہ لمنا بھی ضروری تھا اور حضرت امام حسین علیاللام نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے بھی یہی فرمایا کہ آپ مکہ کر مہ میں چندروز قیام کرکے وہاں کے حالات کا جائزہ لے کرمدینہ تشریف لے آئی ہم آپ کے منتظر ہونگے اس

تاكىدى گفتگو سے بھي آئے كامدينه طيبة شريف لے آنا ثابت ہے۔

اگرہم ذرائع آمدورفت ہے ۔ رفتارسفر کوبھی دیکھیں تو ثابت ہوتا ہے جو تین دن کسی مقام پرلگ گئے ہیں درنہ آپ کر بلامعلٰ کیم محرم سے پہلے تشریف لے آتے۔

مدیند منوره میں آپ کا تین دن کا قیام تھا اور آپ اس دوران زیادہ تر روضہ رسول اکرم پر ہی قیام پذیر رہے اس وقت مدینہ کا حاکم عمر بن سعید ملعون مکہ گیا ہوا تھا اور اس کا بھائی تحلٰی بن سعید ملعون بھی مکہ میں تھا (ریاض القدس جاص ۱۲۱) اور مدینہ حاکم سے خالی تھا۔

دراصل مشکل ترین مرحلہ یہ ہے کہ مورخین نے مدینت الرسول سے حضرت امام حسین کی دومر تبدروانگی کو سیجا کر کے بھی لکھا ہے جس سے حالات خلط ملط ہوگئے۔

صرف چند مندرجہ بالا روایات وواقعات ہی ہے دو دفعہ روائگی کی نشائد ہی ہوتی ہے ہمارے خیال میں ہم نے اس عنوان پرسیر حاصل بحث کر لی ہے مزید حقیق کیلئے روضة المطلومین کی جلداول کے خطاب نمبر ۴۵ اور ۴۸ کو ملاحظ فرمائیں۔

ہم نے کوشش کی ہے کہ دیمۂ الرسول کے وہ واقعات جن میں عراق جانے کا تذکرہ ہے انہیں مدینہ والیسی اور وہال سے عراق روانگی کے حوالے سے تحریر کریں کیونکہ جب پہلی و فعد آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تواس وقت کوفہ کا اور عراق جانے کا حوالہ نہ تھا فقط مکہ جانے کی بات تھی۔



## ﴿ مكه تامدينه منازل اور فاصلے ﴾

بہلی منزل شعب علیٰ مکہ سے ذات العرق فاصلہ ۹۹ کلومیٹر

بروزمنگل ۹ ذی الحجه الحرام ۲۰ ججری بمطابق ۸ تتبر ۲۸۰ ء

دوسری منزل ذات العرق تا اسلح فاصله ۸ مکلومیٹر

ہفتہ ۱۳ ذی الحیہ ۲ ہجری بمطابق ۱ استمبر ۲۸۰ء

تيسرى منزل المسلح تالعمق فاصلة واكلوميٹر (اسلح سے آپ كا گذررفيعيه نامى قصبہ سے بھى ہوا)

الوار ۱ اذي الحبه ۲ ججري بمطابق ۱۳ متبر ۲۸۰ ء

چوشی منزل العمق تامعدن بنی سلیم فاصله ۸ کلومیٹر (العمق سے زواند ہوئے آپ گذرسلیلہ نامی

جگہ ہے ہوا)

سوموار۵اذیالحجهٔ ۲ هجری بمطالق۲ استمبر ۲۸۰ء

پانچویں منزل معدن بنی سلیم تاالماوان فاصله ۹ گلومیٹر (معدن بنی سلیم سے ربذہ کے راستہ سے

گذر ہےاورعیوقربان ذات العرق میں گذاری اور پھروہاں سے ماوان کی طرف روانہ ہوئے )

منگل ۱ اذی الحجه ۲ ججری بمطابق ۵ انتمبر ۲۸۰ ء

چیٹی منزل الماوان تامدینه منوره فاصله ۹۵ کلومیٹر (حضِرت مسلم کی شہادت دواسدی افراد نے

آپکوالماوان میں پہنچائی ۔ بظاہریہ پہلی مرتبہ خبرتھی جوآپ کو علنی ملی )

بده ١٤ زى الحبة الحرام ٢٠ جرى بمطابق ١ استمبر ٢٨٠ ء

## ﴿ مكه عدر بلاتك كى منازل براسته مدينه ﴾

٩ ذوالحجركومكد عدر بلاتك جن مقامات مين امامٌ نے قيام كياؤه يندره 15 منزليس مين ـ

المستعلم مشعب حضرت على بن ابيطالب سے روانہ ہوئے اور تعلیم کے راستد منزل

۲ صفاح کی طرف رداند ہوئے وہاں سے منزل ذات العرق پر قیام فر مایا

س ذات العرق میں آپ نے عید قربان کا دن گذارا ( کمہ سے فاصلہ تا ذات العرق ۹۹ کلومیشر)

المسلح في المسلح في المسلح ال

۵ العمق المسلح سے رواند ہو کرآٹ نے العمق میں قیام فرمایا (درمیانی فاصلہ 102 کلومیٹر)

۲ معدن بن سليم العمق سے رواند ہو کر آپ نے بنی معدن بنی سلیم میں قیام فرمایا (درمیانی فاصلہ 180 کلومیٹر)

ے الماوان اور بنی سلیم سے روافہ ہو کر آپ نے الماوان میں قیام فرمایا (درمیانی فاصلہ 90 کلومیٹر)

نوٹ المادان سے ایک راستہ سیدھا کوفہ کی طرف جاتا تھا اور دوسرا راستہ مدینہ منورہ سے ہو کر معدن النقر ہ کے راستہ سے ہوتے ہوئے کوفہ جاتا تھا۔

۸ مدیند منوره آپ الماوان سے مدیندوالی تشریف لے گئے کونکد مدیندوالی جانے میں آپ کے مدنظر کچھاہم مقاصد سے جن میں کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے تناظر میں بن باشم کے نوجوانوں سے صلاح مشورہ ، اپنے جدامجد کے مزار سے تجدید بدزیارت اور اپنی مادر گرای اور برادر بزرگ وار کے مزارات کی زیارت کا مقصد بھی مدنظر تھا اور اس کے لیے آپ کوفقط تمیں کلومیٹر تھا آپ تمیں کلومیٹر تھا آپ تمیں کلومیٹر تھا آپ مدیند منورہ 17 ذاولحجہ 60 ہجری برطابق 16 سمبر 480 عیسوی پنچے)

(مدینہ ہے کر بلاء کی طرف روا نگی اور کر بلاء تک کی مناز ل آ کے چل کربیان کرتے ہیں )

## ﴿ مدینه ہے کر بلاء .....منازل کی تفصیل ﴾

مدیدے براستہ جہینہ عسیلیہ وادی صفراء سے گذرے اس وادی میں جہی قبیلہ کے لوگ رہتے سے ان میں سے عباد بن مہاجر ، زائدہ بن مہاجر جہیٰ آپ کے کاروان میں شامل ہوئے اور کر بلا کے شہداء سے جیں۔معدن العقر ہ شاہرا ہے اعظم پر واقع تھا ماوان اور ربذہ سے آئیوالا راستہ اس محدن العقر ہ کو دورا با جگہ پر آ کرمانا تھا اور یہاں سے کاروان کوفہ کے لیے جاتے تھے۔ اس لیے معدن العقر ہ کو دورا با بھی کہا جاتا تھا مدینہ سے یہاں تک کا فاصلہ 102 کیلومیٹر بنتا ہے۔

بعض روایات سے پہتہ چاتا ہے کہ معدن النقر و میں امام حسین علیہ السلام کی ملاقات جناب عبداللہ بن عمر سے ہوئی اوراس نے وہ گفتگو کی جسے بعض دوسر ہے حققین نے مکہ کی ملاقات کے حوالے سے بیان کیا ہے بہر حال ہوسکتا ہے مکہ بیل بھی عبداللہ بن عمرامام حسین علیہ السلام سے ملے ہوں اور پھر جب آپ مدینہ سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے تو دوبارہ آپ کو یزید کے خلاف عملی اقدام آٹھانے نے سے روکئے کے لیے حاکم مدینہ کے اشارہ پر معدن الفتر و میں بھی عبداللہ بن عمر فی و وبارہ آپ سے آکر ملاقات کی ہو۔

مدینہ سے روائل کے بعد دوسری منزل حاجز ہے معدن الفقر ہ سے حاجز کا فاصلہ 104 کلومیٹر بنتا ہے۔اور حاجز ایک پہاڑی سلسلہ تھا اور اس کے بعد اگلی منزل بطن الرمة بنی تھی جس کا فاصلہ حاجز سے 102 کلومیٹر بنتا تھا۔

حاجز میں قیام کے دوران زرارہ بن صالح اور حجمد الواقدی نے آپ سے ملاقات کی جوبطن الرمة کی طرف سے آرہے تھے۔انہوں نے آپ کومشورہ دیا کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جاکیں کیونکہ دہ لوگ بے دفاہیں۔

امام حسين عليه اللامن ان كے جواب ميں فرمايا:

ولكتى اعلم علما ان هناك مصرعى ومصرع اهلى واصحابي لاينجو منهم الاولدي على زين العابدين لیکن میں بینی طور پرجانتا ہوں کہ وہاں پرمیری قتل گاہ ہے میر ہے اصحاب اور اہل بیت نے قتل ہونا ہے میر سے اللہ بیت سے فقط میر سے بیٹے علی زین العابدین علیہ اللہ ہم کیسے گے۔

مدینہ سے تیسری منزل تمیر جو کہ وادی بطن الرمہ میں تھی اور حاجز سے 102 کلومیٹر کے فاصلہ پڑھی اس کے تین طرف پہاڑ ہیں ا۔ جبل الشمار حاجز ای پہاڑی سلسلہ کا حصہ تھا اور اس کی شالی طرف وادی بطن الرمہ تھی منزل تمیر سے امام حسین علیہ اللہ نے اپنا ایک قاصد کوف کی طرف روانہ فر ما یا اور وہ جناب عبد اللہ نے کوفہ میں جاکر جو خطبہ دیا تھا اس میں فر مایا تھا کہ میں جناب عبد اللہ نے کوفہ میں جاکر جو خطبہ دیا تھا اس میں فر مایا تھا کہ میں جیسو اگر کو وہ میں الرمہ بمقام تمیر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔

چوتھی منزل توزہے جومنزل سمیرے 76 کلومیٹر کے فاصلہ پرہے۔

## ﴿ يَا نِحِوِي مُنزل ﴾

منزل تورہے آگی منزل فید ہے درمیانی فاصلہ 93 کلومیٹر بنتا ہے اور بیرجگہ مکہ اور کوفہ کے عین ورمیان میں واقع تقی اس کے ساتھ ساتھ جو پہاڑی سلسلہ تھا اسے جبال سلمی اور اجا (عجہ ) کہا جاتا تھا۔ یہی وہ پہاڑی سلسلہ ہے جس کے بارے جناب طرماح بن عدی نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ان پہاڑوں میں جا کر قیام کریں۔ فید کا شہر جبال شار کے بالکل مشرقی طرف تھا۔ اس علاقہ میں طائی قبیلہ آبادتھا۔ جب کہ حاجز ، سمیر، تو زاور فید تک علاقہ جو دیار بنی قیس کہا جاتا تھا کیونکہ ان کا قبیلہ اس علاقہ میں پھیلا ہوا تھا۔

ای منزل پرعبداللہ بن شرح بن سلیم کونی کی روایت ہے کہ وہ جی کر کے واپس آر ہا تھا اور منزل فیدسے پہلے آپ کی ملاقات کوفہ سے آنے والے بگیراسدی نامی شخص سے ہوئی اوراس نے ہمیں حضرت مسلم اور حضرت ہائی کی شہادت کی خبراوران کی لاشوں کی پامالی کی خبرسنائی اور پھراسی میسراسدی نے بتایا کہ اس نے پیخبرامام علیہ الملام کوسنائی تھی۔

## ﴿ ایک غلطی کاازاله ﴾

اس جگه واقعات بیان کرنے والوں میں شدیداختلاف پایاجا تا ہے کہ حضرت مسلم کی شہاوت

کی خبراہ ام حسین علیہ اللام کوئس جگہ ملی اور کس نے دی۔ اس بارے جو پچھ بیان کیاجاتا ہے وہ پچھ بیان کیاجاتا ہے وہ پچھ بیش میں میں بیش میں دی گئی اور پھر آپ وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے بی خبر آپ کو منزل فید پر ملی بی خبر آپ کو منزل فرید بیس ملی بی خبر آپ کو منزل زبالہ پر ملی ۔ بی خبر آپ کو منزل ثوق پر ملی میرے خیال میں بیسب روایات درست ہیں کیونکہ کوفہ اور مکہ کوفہ اور مدینہ کے درمیان لوگ آجارہے تھے اور کوفہ ک خبرین آگے لیجائی جارہی تھیں ظاہر ہے کوفہ سے مدینہ کے درمیان لوگ آجارہے تھے اور کوفہ کی خبرین آگے لیجائی جارہی تھیں ظاہر ہے کوفہ سے مدینہ کے درمیان لوگ آجارہے تھے اور کوفہ کی خبرین آگے لیجائی جارہی تھیں ظاہر ہے کوفہ سے مدینہ جب والوں کا راستہ وہی تھا جس سے امام حسین علیہ السلام کوفہ جارہے تھے تو مختلف لوگوں سے جب ملا قات ہوتی اور ان سے حالات دریافت کئے جاتے تو آپ کو جہاں اور خبریں بتائی جا کیں وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت بارے بھی بیان کیاجا تا البتہ پہلی وفعہ آپ کو جوخبر ملی قر ائن سے پر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت بارے بھی بیان کیاجا تا البتہ پہلی وفعہ آپ کو جوخبر ملی قر ائن سے پہلے جو میں جو میں خبر ملی تھی۔

### ﴿ جِيمَتْی منزل ﴾

فید سے ثالی اجفر کا شہرتھا۔ قید سے 99 کلومیٹر کے فاصلہ پرتھاروایات سے پید چاتا ہے کہ اجفر سے شقوق تک کے علاقوں میں قوم عادو ثمود آبادر ہی ہے جسکا تذکرہ قرآن میں موجود ہے حضرت ھودان کے اوپر پیغیر بھیجے گئے۔

فید ہے ہیں کلومیٹر کے فاصلہ میں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی اپنے کاروان کے ساتھ موجود تھا اور بیا پنے زبانہ کا بڑارا ہزن تھا البتہ کر بلا میں اس نام کے دوشہید ہیں ایک کی کنیت ابوو ھب ہے وہ حضرت امیر المومنین کے اصحاب سے تھے البتہ بی عبداللہ بن عمر دوسرے ہیں امام سے ملاقات کے بعد ہدایت یائی اور پھر کر بلا تک ساتھ رہے اورشہداء کر بلامیں شامل ہیں۔

### ﴿ساتوي منزل خزيميه ﴾

اجفر سے میاہ العرب 66 کلومیٹر اور میاہ العرب سے خزیمیہ 6 کلومیٹر ہے اس جگہ امام علیہ اللام نے قیام فرمایا۔ میاہ العرب میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات امام ہوئی اس نے امام کو کوفہ جانے سے منع فر مایا اور موت یا دولائی امام نے اس کے جواب میں فر مایا۔

الموت على الحق اولى من الحيوة على الباطل

والموت في العزحير من الحيواة في الذل

حق پرموت آناباطل پرزنده رہے ہے بہتر ہے اور عزت کی موت ذلت کی زندگی ہے بہتر ہے۔ میاہ العرب سے چھکلومیٹر پعد خزیمیہ کو امام نے اپنی منزل بنایا اس جگہ کوزور دبھی کہا جاتا تھا جناب سیدہ زینب (صلواۃ اللہ علیما) نے ہاتف کو جواشعار پڑھتے سناوہ یہی جگہ تھی وہ اشعاریہ ہیں الایاعیس فاحسفلی بجھد و من یبکی عیل الشهداء بعدی علی قوم تسوقهم المنایا بمقداد الی انجاز و عدی

ائے آکھ اگر تو نجات چاہتی ہے اور نختیوں سے بیچنے کا ارادہ ہے تو ان شہیدوں کے تم میں بھر پور آنسو بہا جن شہداء کو قضاء خودان کے اپنے قدموں کے ساتھ ان کی شہادت گاہ کی طرف چلا کر لے جارہی ہے جب کر ان کی شہادت گاہ کی طرف لے جارہی ہے جب بی بی نے یہ شعر سنا کے تو امام حسین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا۔

يا اختاه كل ماقضى فهو كائن

اے بہن جو فیصلہ قضاء کا ہو چکا ہے اس نے ضرور ہونا ہے۔

فرز دق شاعر کے بھائی بشر بن غالب کی ملاقات آپ سے ای جگہ ہوئی ہے اور اس نے آپ سے بیسوال کیا تھا کہ اس آیت کامعنی کیا ہے۔

"يوم ندعو كل اناس بامامهم"

اوراس منزل پرزهیر بن قین سے ملاقات ہوئی اوراس نے آپ کی دعوت پرلبیک کھی اور آپ کے کاروان میں شامل ہوگیا اور آخردم تک آپ کے ساتھ رہا۔

### ﴿ آمُحُوبِ منزل قير االعبادى ﴾

(منزل ابطان) تعلییہ سے شال کی طرف 62 کلومیٹر کا فیصلہ تھا اس جگہ جناب وھب بن عبداللہ کلبی کی والدہ سے ملاقات ہوئی اس جگہ ام حسین علیہ السلام نے زمین پر نیز ہ مارا تھا اور پانی کا چشمہ ابلا تھا۔ بیوھب اپنی مال اور بیوی کے ہمراہ کر بلاء پنچے اور شہادت پائی۔ وھب کی والدہ کا نام قرتھا بیچے ہوٹا سا خاندان نفرانی تھا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئے اور بردا ورجہ یا گئے۔

### ﴿نُوسِ منزل ثوق ياز باله ﴾

اس منزل پرایاس بن عمل طائی امام حسین علیدالسلام ہے آ کر ملے۔اے کوفدے عمر بن سعد فے حضرت مسلم نے شہادت سے پہلے عمر بن سعد کو جود صیت کی تھی اس وصیت کے جزوی حصد پرعمل کیا۔
مدینہ تا زبالہ کا فاصلہ 855 کلومیٹر ہے میخض 286 الحجہ کو امام حسین علیدالسلام کے ساتھ آ کر ملا

خزیمیہ سے تعلیہ 66 کلومیٹر شعلبیہ سے قبر العبادی سے قوت تک کا فاصلہ 58 کلومیٹر تھا منزل ثوت سے قبر العبادی کا فاصلہ 20 کلومیٹر تھا منزل ثوت کو بیچھ لوگ منزل شقوق بھی کہتے ہیں۔ ثوت غاضر بیا کے اسدی لوگوں کی ملکیت تھا

امام حسین عیداللام نے ایاس بن عثل طائی سے کوفہ کے حالات سے اور حضرت مسلم کی خصوصی چیز وں کو وصول کیا اور اندر پردہ داروں کے پاس جا کر اس سامان کو کھولا یقیناً اس دوران گرے اندراور باہر حضرت مسلم کی شہاوت پر ماتم داری کی گئی ہوگی عربین سعدے خط میں حضرت مسلم کی وصیتیں درج تھیں اور آپ کا خصوصی سامان تھا جو آپ کی اولا دکو پہنچا دیا گیا۔

امام حسين عليه السلام نے حالات سننے كے بعد فرمايا:

ان الامر لله يفعل مايشاً و ربنا هو كل يوم في شان

بتحقیق الله کاامروفیصله جاری ہے وہ جو جا ہتا ہے انجام دیتا ہے اور ہمارے رب کی تو ہردن ایک نی شان ہے۔ شان ہے۔

روایات میں ہے کہ اس منزل پر امام حسین علیہ اللام کے ہمراہ جوافراد تھے ان کی تعداد کے بارے بہت زیادہ اختلاف پایاجا تا ہے آٹھ ہزار سے تیس ہزار تک تعداد کھی گئی ہے۔ اس منزل پر امام حسین علیہ المام حسین علیہ اللام نے اپنے تمام ہمراہیوں کو ایک خطبہ دیا جس کے الفاظ بیر تھے۔

اما بعد ايها الناس ان جمعكم معنا على ان العراق لى، انه قد اتنا حبر فظيع وهو قتل مسلم بن عقيل عليهما السلام وهاني بن عروة وقد خذلتنا شيعتنا فمن احب منكم الانصراف فلينصرف فانه ليس عليه مناذمام

(تاریخ طری جسم می ۱۳۰ الارشاد س ۲۲۲ مقل الخوارزی جام ۲۲۸ الاعیان الشیعه جام ۵۹۵ کامل فی التاریخ طری جسم ۱۲۸ الارش می ۱۲۲ می ۱۲۳ واقعه الف ۱۲۸ کلمات التاریخ جسم ۱۲۳ می ۳۷۳ واقعه الطف ۱۲۳ کلمات امام حمین م ۳۷۳)

ترجمہ: اےلوگوآپ ہمارے ساتھ اس لیے آرہے ہیں کہ عراق ہمارا ہے لیکن ہمیں ایک درد
ناک خبر مل گئ ہے اور وہ خبر حصرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروۃ کے قبل ہو جانے کی خبر ہے
ہمارے ساتھیوں نے ہمیں رسوا کر دیا ہے پس تم میں سے جو بھی چھوڑ کر جانا چاہے وہ چلا جائے
کیونکہ ہماری طرف سے اس پرکوئی یا بندی ٹہیں ہے۔

ای جگہ ہے جولوگ مادی مفادات کی خاطر آئے تھے وہ سب ادھرادھر ہوگئے ہیں خالص افراد آپ کے ساتھ نج گئے ۔ بعض مقتل نگاروں کا خیال ہے کہ اس اعلان کے بعد تین ہزارافراد پھر بھی آپ کے ہمراہ باقی رہ گئے۔ اور وہ شب عاشور تک آپ کے ساتھ رہے اور پھر جب شب عاشور ا آپ نے خطید دیا اور اپنی شہادت کی خبر دی اور چراغ بھاد ہے اواس وقت خالص افراد کے عاشور ا آپ سب چھوڑ کر چلے گئے۔ بہر حال زیادہ ترکا خیال ہی ہے کہ جن لوگوں کے امام حسین عالیہ میں تھادہ باقی سب چھوڑ کر چلے گئے۔ بہر حال زیادہ ترکا خیال ہی ہے کہ جن لوگوں کے امام حسین عا

المام کوچھوڑ اتھاوہ اسی جگہ سے چھوڑ گئے اور شب عاشور امیں امام سین علیہ المام کوچھوڑ کر جانے والی روایت درست نہیں ہے۔ اور میر انظریہ بھی یہی ہے کہ شب عاشور اامام حسین علیہ المام کوچھوڑ کر جانے والی روایت غلطی پر بنی ہے امام حسین علیہ المام کا اس رات کوا پنے اہل بیت اور اصحاب کی تعریف میں خطبہ اس بات کی بین دلیل ہے واللہ العالم

### ﴿ رسوي منزل واقصه ﴾

اسے واقصۃ الحزن بھی کہا جاتا تھا منزل زبالہ سے واقصہ تک کا فاصلہ الکومیٹر ہے اس جگہ جناب نافع بن ہلال الجملی ،ان کے غلام عمر ابن خالد اسدی، جناب مسلم بن عوجہ، جناب ابوعامر صیداوی، جناب عابس بن شعیب شاکری اور کچھاور جانثار بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاروان شہادت میں شامل ہوئے۔

زبالہ ہے ۸۸ کلومیٹر کے فاصلہ پرالقاع کا قصبہ تھا اور وہاں سے بہاڑی سلسلہ شروع ہوتا تھا جو واقصہ تک جاتا تھا اور ای بہاڑی سلسلہ میں القاع ہے ۲۸ کلومیٹر کے فاصلہ پیطن عقبہ کی گھائی اتی تھی ۔ اویطن عقبہ ہے آگئے ۸۸ کلومیٹر کے فاصلہ پرواقصہ آتا تھا جہاں پرمولانے قیام فرمایا ۲۰۰۰ ذالحجہ ۲۰ ھاور ۲۹ سمبر منگل کا دن تھا کہ ای جگہ آپ کوعبد اللہ بن یقطر اور جناب قیس بن مسحر صیداوی کی شہادت کی خبر کی بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ بیخبر آپ کومنز ل خزیمیہ میں ملی محرم کا جاتا ہے نہای جگہ دیکھا۔

## ﴿ كيارهوي منزل ذوهم يالمغيثة ﴾

واقصہ سے جارکلومیٹر فاصلہ پرایک قصبہ تھا جے شراف کہا جاتا تھا شراف سے ۱۸ کلومیٹر کے فاصلہ پرصحراشروع ہوتا تھا جے ذوھم کہتے تھے۔

ای جگہ پرام حسین علیاللام نے فرمایا تھا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ پانی بھرلیں کیونکہ واقصہ سے المغید کاکل فاصلہ اکوکلومیٹر بنرا تھا۔

مزل شراف میں جناب طر ماح بن عدی، عمروابن جندب اور کنانہ بن عثیق تفلی آپ کے

کاروانشہادت میں آ کرشامل ہوئے۔

### ﴿ دوران سفر لشكر حركي آمد ﴾

بعض کا خیال ہے کہ حرکے کشکری ملاقات منزل شراف میں ہوئی ہے۔ لیکن اصل بات بیہ کہ امام حسین علیا المام منزل شراف ہے ہو کر ذوحم کے صحراء کی طرف جارہ ہے اورائ صحراء میں حرکے کشکر سے بہلے القرعا پہنچ گئے تھے جہاں سے آپ نے ضرورت سے زیادہ پانی لے کراپیٹ سفر کو جاری رکھا ہوا تھا کہ دراستہ میں حرکا بیاس سے منٹہ ھال کشکر ملا حرکے کشکر کا پانی میں ان کے کراپیٹ سفر کو جاری رکھا ہوا تھا کہ دراستہ میں حرکا بیاس سے منٹہ ھال کشکر ملا حرکے کشکر کا پانی میں ان کے کراپیٹ منز کو جاری رات کوئم ہوگیا تھا کیوں وہ اس رات مغیشہ سے بھلے مواقعا۔ اگلی منزل سے اسے پانی مجرنے کا موقعہ ہی نہ ملا اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ مغیشہ سے بھلے ذوجم کے کسی محلی ہوتا ہے کہ مغیشہ سے بھلے ذوجم کے کسی محلی ہوتا ہے کہ مغیشہ سے بھلے ذوجم کے کسی محلی ہوتا ہے کہ مغیشہ سے بھلے ذوجم کے کسی محلی ہوتا ہے کہ منظم ہوتا ہے کہ مغیشہ سے معلی ہوتا ہے۔ کسی محلی ہوتا ہے کہ باتا تھا۔ قاد سے دوریائے فرات کے کنارے ایک شہر آباد تھا۔ تھیں بن نمی نمی محلی الملام کے مواقعام مغیشہ سے قاد سید کا فاصلہ الا مکلومیٹر تھا، لیکن جناب حرکے حضرت امام حسین علیہ الملام کے کا دوان کے داستہ کورو کئے کی دجہ سے آپ نے کو فہ جانے کے لیے اس راستہ کوچھوڑ دیا تھا ہی کی جہ ماہوا۔ امام حسین علیہ الملام نے ذوجم کے صحرائی راستہ سے بی ایک اور راستہ اختیار کیا جسی کا اختیام کر بلا علی حابہ وا۔

دونحرم الحرام ۲۱ ہجری تیم اکتوبر ۲۸۰ عیسوی بروز جعمرات رات کے آخری حصہ میں سفرشروع کیا گیا۔اس جگہ ہے کر بلاتک کے فاصلے اور جگہوں کی تفصیل پچھ یوں بنتی ہے۔ مغیشہ سے صحرائی راستہ سے رهیمیہ تک کا فاصلہ ۲۵ کلومیٹر

رهيميه سيعطشان صحرائي راسته تك كافاصله ۴۸ كلوميثر

عطشان سے آگے قصر بنی مقاتل ۲۰ کلومیٹر اور قصر بنی مقاتل سے کر بلامعلی کا فاصلہ ۲۰ کلومیٹر مفیشہ سے کہ بلاک کل فاصلہ ۲۰ کلومیٹر مفیشہ سے کہ مفیشہ سے کہ بلاک کل فاصلہ ۱۵۳ کلومیٹر بنتا ہے۔

ا مام حسین علیه الملام نے مغیثہ سے شال مغرب والے صحرا کی طرف سے سفر کیا ہے جس میں

رهیمیه اور قطقطانیه آتے تھے اور درمیان میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں ان میں قصبہ بیضہ بنان بن دارم اور بیھند بنی پر بوع مشہور ہیں پہلے قصبہ کامشہور شاعر فرز دق تھا دوسر بے قصبہ کے لوگ امیر المومنین کے موالیان سے تھے اور یکی علاقہ جناب مالک بن نویرہ کا تھا جنہوں نے خلیفہ اول کوز کات نددی تھی اور خالد بن ولید کا قیادت میں ان کا قتل عام کروایا گیا تھا۔

امام حسین علی الملام قصبہ بیضہ بین بھی قیام فر مایا البتہ کس قصبہ میں قیام فر مایا اس کی تفصیل نہیں امام حسین علی المام کی بیات نیار ہے کیونکہ حضرت محمہ بن علی علیه مایا البتہ بیشہ بنی بریوع میں قیام والی بات زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ حضرت محمہ بن علی علیه ماللہ میں واقع ہے جو السلام کی والدہ حضیہ فیبیلہ سے اس جگہ کی تھیں اور بیضہ بنی بریوع عطشان سے پہلے واقع ہے جو مغربی طرف سے واقع ہے۔

### ﴿بار ہویں منزل بیضہ بنی مربوع﴾

اس جگدا بوهرم نے مولاً سے ملاقات کی جوخود بیان کرتا ہے کہ میں قطقطان سے حیرہ (نجف)
کی طرف محوسر تھا کہ میری مولاحسین علیہ السلام کا کاروان پر دید پڑی میں امام حسین علیہ السلام کے طرف محوض کیا۔

یا بسن رسول الله ماالذی اخر جک عن حرم الله و حرم جدک اے فرزندرسول سی یا بسن رسول الله ماالذی اخر جک عن حرم الله و حرم جدک اے فرزندرسول سی چیز ہے آپ کورم خدااور اپنا نانا کے حرم سے نگلنے پر مجبور کردیا امام حسین علیه اللام نے واب میں مجبور کردیا کہ ہم اپنا گھر چھوڑ دیں ای جگہ آپ نے کوفہ کے ایک آدی سے فرمایا تھا۔

اماوالله لو لتيتك بالمدينة لأريتك اثر جبرئيل في دارنا ونزوله بالوحى على جدي ملى

مقل والے لکھتے ہیں جس وقت امام حسین عیداللام رهیمیہ سے روانہ ہوئے تو آپ قطقطانیہ شہر کی مشرقی جانب سے ۱۰ کلومیٹر کے شہر کی مشرقی جانب سے ۱۰ کلومیٹر کے فاصلہ سے اور مغربی طرف نجف اشرف سے ۳۰ کلومیٹر بناتھا۔ فاصلہ سے آپ کا گذر ہوا۔ قطقطانیہ سے سیدھاراستہ نجف جانا تھا جو کہ چالیس کلومیٹر بناتھا۔ وہاں سے بنی ریوع سے عطشان ۵ کلومیٹر عطشان سے قصر مقاتل ۲۲ کلومیٹر اور قصر بنی مقاتل سے كر بلامعلى ١٨كلومير فاصله بيان كيا كيا ہے كل فاصله ١٨ كلومير بناتھا۔

اس اعتبارے آپ امحرم الحرام کوالا جحری ۱۳ کتوبر ۱۸۰ عیسوی صبح کے ۸ بیج تقریباً میکاروان تشکیم درضاا بنی آخری منزل کر بلا پہنچ جاتا ہے۔

بیضہ بنی رر ہوع میں جناب حذیفہ ابن اسید، جناب سعید، جناب ابوالشعثاء الکندی، جناب حباب بن عامر تنہیں، جناب حباب بن عامر تنہیں، جناب سالم مولی بنی المدین، جناب حارث بن امرء القیس بن عابس الکندی، جوشا ہزادہ علی اصر کے مامول ہیں بیسب کوفہ ہے آئے اور امام حسین علیه السلام کا کے کاروان شہادت میں شامل ہوگئے۔

مدینہ منورہ سے کر بلاء تک کی منازل کی تفصیل دے دی ہے تا کہ ذاکرین عظام علاء کرام کے لیے اس راستہ سے تفصیل آگاہی مل جائے جس سے امام حسین علیہ السلام نے کر بلا تک کا سفر کیا۔ ہم نے منازل میں جن جگہوں کو تخص طور پر لکھا ہے ہیوہ جگہیں ہیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے۔ آخر میں ہم نقشہ بھی دے رہے ہیں تا کہ داستہ اور اس میں جومنازل ہیں انہیں تجھنے میں آسانی ہو۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں مجالس المنظرین جا

### ﴿ مدينة اكر بلامنازل كااجمالي فاكه ﴾

مدینه جبینی دورها معدن النقره حاجز بطن الرمه توز فید ابن عمیر اجفر میاه العرب خزیمیه (زرود) زباله ایقاع (قاع) بطن عقبه واقصه شراف القرعا ذوهم مغیثه رهیمیه قطقطانیه بیضد بی ربوع قصر بی مقاتل کر بلا



#### مکہ سے کر بلاا مام حسین کے بیانات:

# هنزل اول ...... تنعيم ﴾

ىمنى كاروان سے حضرت امام حسين كى گفتگو

جب آپ ماہ اپنے گوشعب حضرت علی علی اسلام سے روانہ ہوکر مقام '' بینچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات بمن کے گورنر کی طرف سے بیسجے ہوئے ایک قافلے سے ہوئی اس کا سالار '' بھیر بن بیار تمیر ک' تھا قافلے کے تمام اونٹ قیمتی جواہرات وہیر سے اور یمنی سکوں اور مال و اسباب سے لدے ہوئے تھے وہ یہ تمام مال واسباب بزید کی طرف لے جارہ تھے۔ اور سید اموال ارباع کے شس سے اصطلاح عام تھی تمام حکم ان چار چیزوں سے شس اموال ارباع کے شس کے اموال کو بیعنوان دیا جاتا ہے اس میں معدنیات، نزائن، غوطہ خور ک میں موسول کرتے تھے نئمس کے اموال کو بیعنوان دیا جاتا ہے اس میں معدنیات، نزائن، غوطہ خور ک سے حاصل شدہ اموال اور جنگی غزائم شامل ہوتے تھے کی بابت تھے جسے وہ ہرسال حاکم شام سے جاس سے جاتے تھے بیان کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے مکہ آتے یہاں پر جج کرتے اور پھر ان اموال ٹی بیاس لے جاتے تھے بیان کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے مکہ آتے یہاں پر جج کرتے اور پھر ان اموال ٹی بیاس لے جاتے تھی بیان کے جاتے تھی ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے مکہ آتے یہاں پر جج کرتے اور پھر ان اموال ٹی بیاں لے جاتے تھی بیان کے جاتے تھی بیان کی جاتے تھی بیان کے جاتے تھی ہیاں کر جاتے تھی بیان کے جاتے تھی بیان کے جاتے تھی ہیاں کے جاتے تھی بیان کے جاتے تھی بیان کے جاتے تھی ہیاں کر جاتے تھی بیان کے جاتے تھی بیان کے جاتے تھی بیان کے جاتے تھی ہیاں کے جاتے تھی بیان کے جاتے تھی بیان کے جاتے تھی ہیاں کے جاتے تھی ہیاں کر جاتے تھی ہیاں کے جاتے تھی ہیاں کے جاتے تھی ہیاں کے جاتے تھی ہیاں کر کی جاتے تھی ہیاں کے جاتے تھی ہیاں کر کی جاتے تھی ہیاں کی جاتے تھی ہیاں کر کی جاتے تھی ہیاں کر کی جاتے تھی ہیاں کر کی جاتے تھی ہی ہی جاتے تھی ہیاں کر کی جاتے تھی ہیاں کر کی جاتے تھی ہی ہی جاتے تھی ہی جاتے تھی ہی ہی جاتے تھی ہی جاتے تھی ہی ہی جاتے تھی ہی ہی ہی ہی جاتے تھی ہی

من احب منكم أن ينصرف معنا الى العراق اوفينا كراء ه واحسنا صحبته ومن احب المفارقة اعطينا ه من الكراء على ماقطع من الارض

ترجمہ ﴾ آپ میں سے جو پسند کرے وہ ہمارے ساتھ عراق چلے ہم اس کا کھمل کرا ہے دہیں گے اور اس کے ساتھ اچھاسلوک کریں گے اور جو ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتا ہم اس کواس سفر کے مطابق طے شدہ مزدوری دیئے پرتیار ہیں۔اس کواتنا کرا ہے دیں گے جنتنا اس نے راستہ طے کیا ہے۔ اس پیشکش کے بعد کچھلوگوں نے اپنا کرا ہے لیا اور یمن کی طرف والیس بلیٹ گئے اور کچھلوگوں نے ساتھ رہنے کا اعلان کیا اور اما م عالی مقام کے ساتھ عراق کی طرف چلے۔

### ﴿ يمنى كاروان سے اموال خمس كى وصولى كاراز ﴾

اورا یک طرف اونوں کے مالکوں کوجن کے اونٹ کرامیہ پر تنے اور طاغوت کی خدمت کرتے سے جب کہ وہ معاشرے کے محروم اور ضعیف طبقے سے تعلق رکھتے سے ان کی مز دوری اور کرامیہ جو اس مشکل سفر میں بنما تھا خوش اخلاقی کے ساتھ ان کو ادا کیا اور جو ہمراہ ہو گئے انہیں سفر سے پلٹنے کے بعد آزاد کردینے اور ان کو کرامیا دا کرنے اور ہمراہی کے دوران نیک سلوک اور محبت کا وعدہ کیا۔

فرزند پیخبر کے عراق کے سفر میں اور ان کے ہمر کاب رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا نیک رفتاری آپ کی عظمت وسعادت ان کیلئے بہشت جاوداں اور مقام ارجمند پر وہنچنے کا باعث بنے۔ کہ جو ہرصالح اور باایمان بندے کی آرزوہے۔

### منزل دوم سے تہلے

﴿مقام صفاح نامي جكه برمشهور شاعر فرز دق علاقات ﴾

امام حسین علیه اللام و تنعیم " سے روافہ ہوئے اور مقام " صفاح" پہنچے تو فرز دق شاعر جے کے مراسم کے لیے آرہا تھا تو اس کی طاقات امام سے ہوئی اس کی ملاقات کا ذکر خود اس کی ڈبانی بیان مراسم کے لیے آرہا تھا تو اس کی طاقات امام سے ہوئی اس کی ملاقات کا ذکر خود اس کی ڈبانی بیان کرتا ہے۔

میں 60 ہیں اپنی والدہ کے ہمراہ ج کے مراسم اداکرنے آرہا تھا کہ جب میں حرم کی حدود

کر یب پہنچا تو میں نے ایک قافلہ کو دیکھا کہ ان کے پاس تلواریں ڈھالیں اور سامان جنگ تھا

اور ساتھ بچے اور ہا پر دہ خوا تین بھی تھیں میں حیران ہوا اور سوال کیا کہ یہ کار دان کس کا ہے؟ جھے

بتایا گیا یہ قافلہ فرزندر سول حضرت حسین ابن علی کا ہے تو میں امام کی خدمت میں آیا ان پر سلام کیا

اور ان سے عرض کی اللہ آپ کی حاجات اور امیدیں برلائے میرے مال باپ آپ پر قربان
مااعجلک عن الحج ؟

آپ نے جج کوچھوڑ کر جلدی کی اس کی وجد کیا ہے؟

توامامٌ نفرمايا لولم اعجل الأخذت.

اگر میں جلدی نہ کرتا تو مجھے بکڑ لیا جاتا۔

فرز دق کہتا ہے پھرامامؓ نے مجھ سے پوچھاتم کون ہو؟ تو میں نے عرض کیا۔''میں قوم عرب سے ایک مرد ہوں اور آپ کواللہ کی تیم اس سے زیادہ مجھ سے میر ہے بارے میں سوال نہ کریں'' پھرامامؓ نے سوال کیا۔

ا پنے پیچھے جولوگ چھوڑ آئے ہوان کے بارے میں پچھ بتاؤ؟ تو میں نے عرض کیا۔ آپ نے ایک باخبراور آگا گاچھن سے سوال کیا۔

لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگران کی تلواریں آپ کے خلاف استعال ہونگی قضا آسان ہے اتر تی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔

### ﴿ امام عالى مقامٌ كافرز وق كے ليے جواب ﴾

صدقت لله الأمر كل يوم هو في شأن ان نزل القضاء بمانحب ونرضى فنحمد الله على نعما له وهو المستعان على اداء الشكر وان حال القضاء دون الرجاء فلم يتعد من كان الحق نيته والتقوى سريرته

امامٌ نے فرمایا!

ترجمہ ﴾ تونے کی کہا'' آج سے پہلے اور آج کے بعد تھم اللہ کا ہے ہردن ہمارار بہ آیک نئی شان میں ہم اللہ کا نفتوں پ میں ہے اگر قضا ای طرح اتر ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں اور ہماری رضا ہے تو ہم اللہ کی نغتوں پر اللہ کی حمد بجالا کیں گے اور وہی شکر اوا کرنے والوں کا مددگار ہے اور اگر ہماری امید کے برعکس قضا ہوئی تووہ شخص دور نہ ہوگا جس کی نیٹ حق ہوگی اور جس کی سیرت تقوی ہو''۔

فرزدق کہتا ہے پھر میں نے امامؓ سے پچھنے کے متعلق مسائل کے بارے میں سوالات کئے ان کے جواب دینے کے بعد امامؓ نے مجھے ضدا حافظ کیا اور مجھ سے جدا ہوئے اور امامؓ کے قافلے نے اس مقام سے کوچ کی۔

#### ﴿المنكات﴾

ا ﴾ امام حسین علیه اسلام نے مکہ چھوڑ نے اور حج نہ کرنے کی علت بیان کی اگر ایسانہ کرتے تو مخالفین کی طرف سے مزاحت کرنے پر کعبہ کی بے حرمتی ہوتی۔

۲﴾ الله کی رضا پر راضی ہونا ہمیں سیبق دیتا ہے کہ اگر آپی نیت سیجے ہے اور آپ کی سیرت وکر دار تقو کی پر ہے تو پھر پر واہ نہ کریں کہ نتیجہ وہ نکلے جو آپ چاہتے ہیں یا آپ کی خواہش کے برعکس ہو۔ ۳سا ﴾ اخلاقی مسلم کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کا بیسٹر کرنا ایک الھی امر ہے جو فقط ظاہری کامیا بی کی بجائے ہدف معنوی تک پہنچنا سکھا تا ہے۔

## ﴿منزل سوئم .... ذات العرق ﴾

حضرت امام حسین علیہ السلام' صفاح'' سے چلے اور' عقیق'' کے راستے سے ہوتے ہوئے '' ذات العرق'' میں پہنچے جو' خجر'' اور'' تہامہ'' کے درمیان ایک جگدہے وہاں پر بنی اسد کے ایک آدمی'' بشیر بن غالب'' سے امام عالی مقام کی ملاقات ہوئی ۔ مولًا نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ بشیر بن غالب قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتا ہے۔

﴿ امام عالی مقام کی بنی اسد کے ایک شخص بشیر سے گفتگو ﴾ امام حسین علیاللم ااے بنی اسد کے بھائی کہاں ہے آ رہے ہو؟

بشیر!عراق ہے۔

ا مام اعراق والول كواييز ليحييكس حال ميس جھوڑ كرآئے ہو؟

بشیرا دختر رسول کے بیٹے ان لوگوں کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواری بی اُمید کیساتھ ہیں۔

ا مام العرب بھائی آپ نے سی کہااللہ وہ کرتا ہے جواس کی مشیت ہواور وہ فیصلہ ویتا ہے جووہ

عاہتاہے۔

بشير! يابن رسول الله

يوم ندعو اكل اناس بامامهم

"قامت كون بم تمام لوگول كوان كامام كنام سے لكاري كے-

(سورهاسراء آيت ا 4)

اس آیت کامفہوم کیاہے؟

امام ااے بنی اسد کے بھائی۔اس کامفہوم بیہے کہ امام دونتم کے ہیں۔

ہدایت کا امام وہ ہے جو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے اور دوسرا گمراہی کا امام ہے اور گمراہی کا امام وہ ہے جو گمراہی کی طرف دعوت دیے لہذا جو ہدایت کے امام کو قبول کرے گا تو اس نے جنت کے رائے کی ہدایت پائی اور جس نے گمراہی کے امام کو قبول کیا وہ جہنم میں واعل ہوگا۔ فريق في الجنة وفريق في السعير.

ایک گروہ جنت میں ہےاوراً یک جھنم میں۔

(سوره شوری آیت نمبر۷)

اس آیت کامفہوم بھی یہی ہے۔

اس گفتگو کے بعد بشیر بن غالب آمام سے جدا ہوئے اور وہ اپنے راستے پر چلے اور امام عالی مقام اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔

#### 

حضریت امام جعفر صادق ملیاله اورعز اداری امام حسین ملیاله ای حضریت امام جعفر صادق علیه السلام کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا گیا آپ نے گریہ کیا اور حاضرین مجلس بھی روئے آپ فرمایا کرتے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دوئے آپ فرمایا کرتے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دوئے گا''

حضرت نبى كريم كا فرمان

حضرت سیدہؓ سے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آ نکھ اشک بار ہوگی کیکن جو آ نکھنم حسین علیہ السلام میں روئی ہووہ مسر وراورخوش ہوگ

# ﴿منزل المسلح ﴾

جناب سعد بن بشر حضري كي ملاقات

یہاں پر جناب سعد بن بشر حضری اور آپ کے ایک ساتھی جناب ابوھرہ از دی حضرت امام حسین علیالام کی خدمت میں جب حسین علیالام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ کے سامنے بہت سار نے خطوط پڑے تھے جنہیں آپ پڑھ رہے تھے انہوں نے سوال کیا آپ اس جگہ کیسے؟ اور کہاں کا ارادہ ہے۔ تو امام حسین علیاللام نے ان کے جواب میں فرمایا۔

وحذه كتبابل الكوفه

ید بہت سارے کوفہ والوں کے خطوط ہیں انہوں نے مجھے وہاں آنے کے لیے دعوت دی ہے۔

جناب سعد عرض کرتے ہیں مولاً پی حالات کوفہ جانے کے لیے سازگار نہیں ہیں آپ نے فرمایا
کہ ہم اس لیے جارہ ہیں تا کہ ان پر اتمام جت ہوجائے کل وہ یہ نہ کہ تھیں کہ ہم نے امام زمانہ
(عج) کوا پی ہدایت اور سر پرتی کرنے کے لیے دعوت دی تھی وہ ہمارے پاس ندا کے اور ہم ہلاک
ہوگئے پھر فرماتے ہیں ہیں یہ بھی جائی ہوں کہ وہ ہم قباتلی فاذا فعلوا ذالک لم یدعو الله
محرما الاانتھ کو ہ جب کہ وہ بھے تل کردیں گے جب انہوں نے ایسا جرم کرلیا تو پھران کی
جرات اتن بڑھ جائے گی کہ وہ خدا کے کسی محترم امرکی پرواہ نہ کریں گے اور ہرا کی کی ہتک حرمت
کریں گے اور خدا کے احکام کی پامالی کا ارتکاب کریں گے ۔ ان کے ان جرائم کی سزا کے طور پر اللہ
تعالی ان پر ایسے محض کو مسلط کردے گا جوانہیں قبل کرے گا اور اتنا نہیں ذکیل وخوار کرے گا کہ ان
کی حیثیت اس کیڑے سے بھی بدتر ہوگی جے خواتین استعال کے بعد دور پھینک دیتی ہیں۔

### ﴿معدن بني سليم ﴾

اس منزل پر جناب سیف بن حارث اوران کے پیچازاد بھائی مالک بن عبداللہ جوآ پس میں مادری بھائی بھی سے۔ اپنی والدہ کی ہدایت پر اسی میزل پر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے ، امام

علیہ السلام نے اپنے خیمہ سے باہر آ کران کا خود استقبال کیا۔ اور جناب سیف بن حارث کوان جملوں سے سرفراز فرمایا۔

کیف حالک یا بن عم: اے چھازاد آپ کا کیسا حال ہے؟ ان دونوں نے روتے ہوئے اپنے سروں کومولاً کے قدموں پر رکھ دیا۔ یہ دونوں کر بلاء کے شہداء سے ہیں اور امام زمانہ نج نے زیارت ناحیہ میں ان کا نام لے کرسلام کیا ہے۔

### ﴿منزل ماوان (مغیثة الماوان) کے واقعات ﴾

حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ظاہری طور پرامام حسین علیہ اللام کواسی منزل پر پنجی ہے اور بیخی ہے اور بیخی اسلام کے پاس پنجی ہے کیونکہ کوفہ سے مدینہ کا فاصلہ چھدن میں طے ہوتا تھا۔ اس حساب سے مغیثہ المادان میں اس قاصد کا پنچناممکن بنتا ہے کیونکہ بیر قاصد • اذوالحجہ کو یا گیارہ ذوالحجہ کو کوفہ سے روانہ ہوا ہوتو وہ مغیثہ المادان کا ذوالحجہ کو پنج سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچے کا ہے۔

روایت، درایت، فاصلی، رفتارال، جغرافیداور تاریخ وغیره کود یکھا جائے تو یہ بات زیادہ سیح معلوم ہوتی ہے کہ سلیمان اور شمعل اسدی نے بحیراسدی سے ماوان پہنچنے سے پہلے ملاقات کی ہوگی اور پھر جب امام حسین علیہ السلام ماوان میں اپنے خیام لگا چکے تو امام حسین علیہ السلام کو بی جردگی اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ منزل خزیمیہ جو کہ مدینہ سے کی سوکلومیڑ کے فاصلہ پر ہے وہاں شہادت کی خرموصول ہوئی تو وہ درست نہیں ہے۔

اذالحجہ بمطابق استمبر بدھ کی رات آپ نے اس منزل پر گذاری ہے اور دوسرے دن حضرت امام حسین علیه السلام اپنے خاندان کے افراد سے مشورہ کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ ماوان سے مدینہ جائیں گے اور دہاں جاکرا گلا پروگرام ترتیب دیا جائے گا۔ اس طرح آپ ماوان سے مدینہ تشریف لے گئے۔

#### حضرت أمام هسيق دوباره مديينه مين

## ﴿ناناً كى مزار پ

مشہور مقتل نولیں ابو مخصف کا بیان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ جانے لگے تو آپ مکہ سے دوبارہ مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ سے ہوکر کوفہ گئے۔

مدینہ پہنچ کر آپ اپنی نانارسول اللہ کی قبر پر حاضر ہوئے آپ نے نانارسول اللہ کی قبر کو گلے سے لگا یا اور کافی دیر روتے رہے یہاں تک کہ آپ نانا کی مزار پر ہی سوگے تو رسول اللہ کنے حالت خواب مین آپ سے ملاقات کی اور اپنے بیٹے کے لیے بیفر مایا

حضرت رسول اللہ ؓ نے امام حسینؑ سے فر مایا اسے میرے بیٹے جلدی کروجلدی کرو تیرے ماں باپ اور بھائی حسنؑ اور تیری نانی خدیجۃ الکبریؓ سب میرے پاس آئے ہیں اور وہ سب آپؓ گ زیارت کے مشاق ہیں اس لئے آئے جلدی ہمارے پاس آ جا کیں۔

گویا حضرت رسول اللہ کی زبان حال کھے یوں تھی اے میرے پیارے حسین علیہ السلام آپ عراق کی طرف ضرور جائیں کیونکہ اللہ کے دین کی بقاءای میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقتول اور آپ کے اہل وعیال کو اسیری کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے یعنی جب تک تم اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کروگا ورکر بلاء کے تق ووق صحرامیں تین دن کی بھوک و بیاس برداشت کر کے تل نہ ہوجاو گے اور آپ کے پیغام برق کو خاندان نبوت کے پردہ دار ظالموں کے درباروں میں نہ پہنچائیں گے اس وقت تک قیامت تک کے لیے اسلام کی بقاء یقنی نہیں اس لیے آپ کوکر بلاء جانا ہی ہے۔



# ﴿ ام المونين حضرت ام سلمة سے حضرت امام حسين كي تفتكو ﴾

جناب امام حسین مدینہ سے جانے گئو آپ اپنی ٹانی جناب ام سلمے کے پاس آئے جب بی بی نے آئے کے سفر کا حال سنا تو بی بی نے فرمایا۔

اےمیرے بیارے بیٹے!

عراق کی طرف جانے سے مجھے غزدہ نہ کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سناہے کہ آپ نے فرمایا' دمیر امیٹا حسین زمین کر ہلا پر قتل کر دیا جائے گا''اور مجھے رسول اللہ ؓ نے ایک شیشی میں مٹی (خاک) ڈال کر دی اور بیہ تایا کہ جس زمین پرمیر امیٹا مارا جائے گااس کا نام کر بلا ہے۔ امام عالی مقام نے ریس کرنی بی سے فرمایا!

اے اماں جان این اس بات کو جانباہوں میں ہرصورت ماراجاؤں گا اوراس کے بغیر جارہ کارنہیں ہے۔ بغیر جارہ کارنہیں ہے۔

خدا کی شم! میں اس دن کو جانتا ہوں جس دن میں قبل کیا جاؤں گا میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جو بھے قبل کرے گا میں اس جگہ ہے بھی واقف ہوں جس میں مجھے دفن کیا جائے گا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اہل ہیت ،میرے رشتہ داروں اور شیعوں میں سے کون کون قبل کیا جائے گا؟ جانتا ہوں !

اگرآپ چاہیں تو میں آپ کووہ جگہ دکھاؤں جہاں میں نے ابدی نیندسونا ہے پس اہا م نے کر بلاکی طرف اشارہ کیا ۔ تو زمین جھک گئی اور کر بلاکی زمین سامنے آئی یہاں تک کہ اہام حسینؓ نے اپنے دفن کی جگہ، گھوڑے سے گرنے کی جگہ، فوج کے تھمرنے کی جگہ اور شہادت کی جگہ دکھائی۔

حضرت ام سلماً نے یہ منظرد کی کرسخت گریے فر مایا اوراما م نے مصائب کے یہ جملے فر مائے۔ ا<mark>سے امال! اللّٰد کی مرضی ہے ہے کہ وہ جھے مقتول دیکھے ظلم کے ساتھ ذبح ہوتے ہوئے دیکھے</mark> اور اللّٰد تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میر احرم، میرے بیچے ،میری عورتیں دربدری طُوکریں کھائیں۔ان کی بے حرمتی کی جائے ،مظلومیت کے عالم میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہ قیدی ہوں ، وہ مدد کیلئے یکاریں کیکن کوئی مدد گارنہ ہو۔

ان جملوں کے بعد مولاً نے ایک شیشی دی جس میں کر بلاکی مٹی تھی اور فر مایا۔

اس شیشی کواس دوسری شیشی کے ساتھ رکھ دیں جومیر ہے نا نائے آپ کو دی ہے اور جب دیکھیں کہ ان دونوں شیشیوں سے خون ابل رہاہے تو جان لیمنا کہ میں قبل کر دیا گیا ہوں۔

حضرت ام سلمةً فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن ہوا تو ظهر کے بعد میں نے دیکھا کہ دونوں شیشیوں سے خون اہل رہاتھا تو میں نے جان لیا کہ میرا بیٹا مارا گیا ہے تواس وقت میں نے ماتم وگریہ شروع کیا۔

#### ﴿ الم نكات ﴾

ا کی حضرت امام حسین طیداللام نے اپنی شہادت کی خبرسب کودی۔اور مدیندروائلی سے قبل بی خبردی پس بہتا رویا کہ جو مدینہ میں رہ گئے تھے انہیں پند نہ تھا کہ امام حسین اور آپ کے ساتھوں کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ایر غلط ہے۔

۲ کونت امام حسین علیہ اللام نے اپنی شہادت کی کیفیت بچوں کے قتل ہونے کی کیفیت اور عورتوں کے اسر ہونے کی کیفیت اور عورتوں کے اسر ہونے کی کیفیت کومدینہ چھوڑنے سے قبل بیان فرمایا۔

۳ کو حضرت امام حسین علیه اسلام ام سلمہ کووداع کرنے آئے تو ظاہر ہے تمام خواتین ویجے آپ کے ساتھ جارہ سے تقام خواتین ویجے آپ کے ساتھ جارہ سے تھو تو سب ہی ساتھ ہوں گے اور تقینی بات ہے کہ جب مولاً نے بیر مصائب بیان فرمائے تو سب نے ماتم وگرید کیا ہوگا۔

### ﴿مصائب كاكريز﴾

یہاں امسلمہ کو وداع کیا توسب سے زیادہ مشکل وقت میں جناب سیدہ کی قبر کو وداع کیا ہوگا اور وہاں بھی مصائب کے جملے فرمائے ہوں گے۔ ظاہر ہے جب بیٹے ماں سے جدا ہور ہے ہوں تو وہ وقت بہت ہی مشکل اور در دناک ہوتا ہے۔ ﴿ حضرت امام حسین علی السلام کی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے لیے وصیت ﴾ حضرت امام باقرعلی السلام سے روایت ہے کہ! جب آپ نے مدینہ سے عراق کا رُخ کیا تو آپ نے امامت کے ساتھ مخصوص تھیں وہ تو آپ نے امامت کے ساتھ مخصوص تھیں وہ آپ کے والے کیس اور فرمایا کہ جب میر ے علی زین العابدین علیہ السلام بیٹے آپ کے پاس آئی تو تو یہ بین تو یہ جزیں اور وصیت ان کے سپر وکر دینا اور جب حضرت امام حسین شہید ہوئے اور حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام والیس آئے تو حضرت امام سلمہ نے وہ تمام چیزیں ان کے سپر وکر دینا وروس کے کردیں۔

ا پعض محققین کا خیال ہے کہ جناب ام سلمہ کی پر گفتگواس وقت سے متعلق ہے جب آپ مکہ ہے واپس مدیز تشریف لائے اور تین دن قیام کرنے کے بعد عراق کیلئے روانہ ہوئے تو اس وقت آت نے جن ہستیوں کو دواع کیا توان ہے می گفتگو فرمائی سے بات قرین قیاس بھی ہے کیونکہ آئ نے بیاعلان فرمایا کہ میں اس وقت مدینہ سے مکہ جار باہوں جبیا کہ جناب محمد حفیہ سے گفتگو میں ہے۔ البتہ کمہ سے جب مدینہ واپس آئے تو اس وقت واضح تھا کہ آئے عراق جارہے ہیں اس طرح بعض صاحبان مقاتل کابیان ہے کہ آئے نے اپنی دختر جناب فاطمہ صغری کو بیاری کی وجہ ہے مکہ سے واپسی ہر مدینہ چھوڑ اکیونکہ آئے سفر کے قابل نتھیں۔اور آپ مدینہ سے مکہ کے سفر میں آئے کے ہمراہ تھیں لیکن جب امام مکہ ہے واپس مدینہ آئے تو راستہ کی تھکان ہے جناب سیدہ فاطمه صغریؓ سخت بیار ہو گئیں لہذا آ پ نے اپنی اس بٹی کومدینہ ہی میں چھوڑ دیا۔ادر بی بی نے بھی اس اقدام پر کسی قتم کا اعتراض نه فرمایا ہے ظاہر ہے پروردہ گودامامت تھیں بھلاکس طرح اس الہی تھم کے سامنے زبان اعتراض کھول سکتی تھیں اس بی بی سکے حوالے سے جو پچھ مجانس میں تیاری مدیندا در مکہ سے واقعات میں پڑھا جاتا ہے تو ان واقعات میں اس مظلومہ بی بی کی بخت تو ہین کی جاتی ہے۔اورابیااندازاپنایاجاتا ہے کہ شاید بی بی کواس پورے واقعہ کاعلم تک نہ تھا جب کہ آپ واقعات سے مجھ کیے ہیں کہاس واقعہ کے بارے اس خاندان کے برفر دکو علم تھا بلکہ بیاتو اغیار بھی جانتے تھے کہ انجام کیا ہونا ہے پھرخاندان کے افراد کو بھلا کیسے ملم نہ ہو۔

بہر جال اس مظلومہ بی بی کے حوالے سے ایسے مکا لمے اور ڈائیلاگ پڑھنے سے گریز کیا جائے جس سے آپ کی تو بین ہو۔ اور بعض کا یہ خیال کہ بی بی کا اصل وجود ہی نہیں ہے یا آپ مدینہ میں نہیں تھیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ اگر بی بی کا وجود ہواور آپ مدینہ میں رہ گئی ہول تو اس سے کون سے اسلامی اصول یا فرمان معصوم کی فنی لازم آتی ہے جب کہ اس مضمون کی روایات موجود بیں تو اس قول کو مانے میں کیا قباحت ہے؟
موجود بیں تو اس قول کو مانے میں کیا قباحت ہے؟

﴿ حضرت امام حسين عليه اللام كى بنى باشم كى خواتين سے تفتكو ﴾ حضرت امام حديا للام بي اللام بي الله ب

جب حضرت امام حسین علیاله منے مدینہ سے عراق کی طرف روانہ ہونے کا قصد کیا تو خاندان عبد المطلب کی عورتیں آپ کے پاس آئیں اور سب (بعض علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب امام حسین روائلی کیلئے تیار ہو گئے تو) بردرگ عورتیں آپ کے پاس حاضر ہو کیں اور کہا کہ ہم تمام خواتین کا نمائندہ بن کرآئی ہیں۔ اس وقت خاندان عبد المطلب کی تمام خواتین ہوچی میں جح ہو کیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ مہر بانی کریں اور ایک دفعہ دوبارہ حویلی میں تشریف لا کیں اور بعض علماء نے رہی کہا ہے کہ ان خواتین نے آپ سے درخواست کی کہ آپ خوداور آپ کی بہن حضرت سیدہ زیب (صلواۃ الله عیما) ایک دفعہ حویلی میں واپس آئیں پس امام نے ان کی درخواست قبول کی اور این سوار یوں سے از ہوراندر تشریف لائے۔

بنی ہاشم کی حویلی میں جملہ خواتین نے نوحہ وگریہ و زاری اور ماتم کرنا شروع کیاامام حسین " اورآٹ کی بمشیرہ جناب سیدہ زینب (علبااللام) ایکے درمیان سے گزرے اورامام حسینً نے انہیں ان الفاظ کے ساتھ صبر کی تلقین فرمائی۔

'' ہرحال میں اللہ کو یا در کھیں ہماری جدائی کے غم میں کوئی الی بات نہ کہنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور ثافر مانی شار ہو''۔

عبدالمطلب كے خاندان كى خواتين نے امام سے عرض كيا! پس ہم بيگر بيدوزارى، نوحدوفغال

کس کے لئے بچا کر کھیں؟ ہمارے نز دیک آج کا دن ایباہے جیسے اس دن حضرت رسول اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ علی و جناب سید اللہ ہم سے جدا ہورہے ہیں۔

اللہ ہے وُ عاکریں کراللہ ہمیں آپ کا فدیقر اردے کیونکہ آپ وُ نیا سے چلے جانے والوں میں سے سب کے پیارے اورمحبوب ہیں۔

بیدا قعہ بھی گواہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے تمام افراد کواس سفر کے انتجام کا پیتہ تھا پھر جناب حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ (سلواۃ الله علیما) کو کیسے پیتہ نہ تھا اور یہ بھی واضح ہوا کہ دختر امام مدینہ میں اکیلی نہ تھیں بلکہ ہزرگ خواتین کے علاوہ خاندان عبدالمطلب کی بہت ساری خواتین اور آپ کے ہزرگان جیسے حضرت محمد بن حنفیہ حضرت عبداللہ اور دیگر افراد بنی ہاشم موجود تھے ۔ پس مجالس میں بیتا تر دینا کہ کوئی بھی مدینہ میں باقی نہ تھا بیدرس نہیں ہے ۔ اس سفر میں فقط وہ گئے جن کا نام کر بلاء نامہ میں روز اول ہے درج تھا۔

### ﴿ حضرت الم بافي سے امام حسين عليه اللام كي تفتكو ﴾

ای حالت میں خواتین امام حسین علیہ اللام کی پھوپھی حضرت ام ہانی کے پاس آئیں اور سب
نے کہا کہ اے ام ہانی احسین علیہ اللام اپنے اہل وعیال کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہے ہیں پس جناب
ام ہائی امام حسین علیہ اللام کے پاس آئیں اور امام نے آپ کو دیکھا تو مولاً نے فرمایا کہ بیر تو
میری پھوپھی ام ہانی ہیں تو جواب ملاکہ جی ہاں۔ تو مولاً نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان اکونی
چیز آپ کو یہاں لے آئی ہے (وہ زیادہ ضعف تھیں اس لئے انہیں فرمایا) تو ام ہانی نے جواب میں
کہا کہ میں کیوں نہ آتی جب جھے یہ خبر ملی ہے کہ بیواؤں کا سر پرست جارہا ہے، جھ سے جدا ہور ہا ہے اور پھرز ورز ورے رونا شروع کیا اور اپنے باپ حضرت الوطالب کے اشعار پڑھے۔

"اوروہ سفیدروح کہ جس کے وسید دیگر بادل سے بارش مانگی جاتی ہے وہ تیموں کے ہدرہ، بیواؤں کا سہارا موت آل ہاشم کے گردآرہی ہے جبکہ دہ لوگ آرام وسکون سے بین ' پھر فرمایا اے میرے سروروآ قامیں آپ کے اس سفر کوخطرے سے خالی نہیں بجھتی کیونکہ کل رات میں نے ہاتف کو بیندادیتے ہوئے سناہے کہ بتحقیق طف (کربلاء) میں قبل ہونے والا اولا دہاشم سے ہاور قریش سے ہے کہ جے ظلم کا نشانہ بنایا جائے گارسول کا بیار ااور وہ بے خطا کا نشانہ بنایا جائے گارسول کا بیار ااور وہ بے خطا کا نشانہ بنایا جائے گارسول کا بیار ااور وہ بے خطا کا اس کی مصیبت سب کے لئے ظاہر ہوجا کیگی۔

ام حسین نے آئی کیمو پھی امال کی ہیات سکر فرمایا۔

اے چوچھی اماں! آپ میدنہ کہیں کہ آپ کی وجہ سے قریش ذلیل وخوار ہوں گے بلکہ کہیں کہ مسلمانوں کو ذلت ورسوائی ہوگی اور پھر فر مایا کہ اے پھوچھی جان اہروہ چیز جومقدر ہے اسے ضرور ہوکر رہنا ہے اور آٹے نے ایک شعر رپڑھا۔

'' وہ ایک ایس قوم نہیں ہیں کہ جوابن غالب پر غالب آ جا کیں لیکن غائب کے علم میں معاملہ اسی طرح مقدر ہوا ہے۔

جناب ام ہافی نے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ امام حسین کووداع کیا اور بیا شعار پڑھے۔ ''حسین کے مدینہ چھوڑنے سے فقط میں ہی نہیں کہ جس کا میصال ہوا ہے بلکہ اس کے جانے سے رسول گامنبروقبر اور درود یوار مدینہ بھی رور ہے ہیں۔''



# ﴿ حضرت امام حسين كي جناب جابر بن عبدالله انصاري سے تفتلو ﴾

جب حضرت امام حسین علیہ اللام نے عراق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو حضرت جابر خرماتے ہیں کہ میں امام حسین علیہ اللام کے پاس آیا اورع ض کی کہ آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں اور دوسطین علیہ سے ایک ہیں۔ آپ بوئی شان کے مالک ہیں جھے اس بارے کچھ بٹادیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ اپنا کے حضرت امام حسن علیہ اللام کی مانندین معاویہ عن کے ساتھ جنگ بندی کا معاهدہ کرلیں جس طرح انہوں نے حالات کے پیش نظر معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاهدہ کرلیں جس طرح انہوں نے حالات کے پیش نظر معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا تو امام حسین نے جناب جابر اسے کہا کہ اے جابر اجو کچھ میرے بھائی نے کیا وہ اللہ اور اللہ کے دسول کے تھم سے کروں گا۔

پھر مولاً نے فرمایا کہ کیا تھے رسول وعلی اور میرے بھائی حسن کا دیدار کرادوں؟ پھر مولاً نے اسمان کی طرف دیکھا اور رسول اللہ علی جس جن جن وزید (پچاکے بیٹے) آسمان سے اترے اور زمین پر آ کر گھر گئے جناب جابر کہتے ہیں میں بیہ منظرہ کھے کوحن وحسین کے مارے کا نیتا ہوا کھڑا ہو گیا تورسول اللہ نے بچھ سے فرمایا کہ اے جابر اکیا میں نے آپ کوحن وحسین کے معاطم میں پہلے سے نہ بتادیا تھا کہتم مومن نہیں ہو گے جب بحک تم دونوں کی امامت کو تسلیم نہ کرو گے اور ان پر کسی فتم کا اعتراض نہ کرو گے اور ان پر کسی فتم کا اعتراض نہ کرو گے کیا تم معاویہ (لعن) کی جگہ اور میرے بیٹے حسن کا مقام اور برید کی جگہ اور میرے بیٹے حسن کا مقام ویکھنا چا ہتے ہو میں نے کہا جی ہاں یارسول اللہ اتورسول اللہ نے اور میں پر اپنایا کول ماراز مین بھٹ گئی اور ایک سمندر ظاہر ہوا اور پھر سمندر کا سینہ چاک ہوا اس سے زمین ظاہر ہو کی اور اس طرح سات زمینیں ظاہر ہو کی سات آسان چاک ہوئے میں نے ان کے نیچی آگ ویکھی وہاں پر ولید بن مغیرہ ، ابوجہل ، معاویہ ، بزید اور سرکش شیا طین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان سب میں سے سب سے زیادہ تحت عذاب میں بیلوگ ہیں۔

ا پناسر بلند کرداوراو پردیکھو پس جب میں نے ادر دیکھا آسانوں کے دروازے کھل گئے

اوراس کےاویر جنت نظر آئی اور پھررسول اللہ پرواز کر گئے۔

پس جب ہوامیں گئے تو آواز دی اے میرے بیٹے میرے ساتھ آجاؤ حسین ان کے ساتھ ہو گئے اور او پر کی طرف پرواز کی یہّاں تک کہ جنت کے بلندترین حصوں میں داخل ہو گئے وہاں سے رسول اللہ نے مجھے دیکھااور حسین کے ہاتھ کو پکڑ کرکہا۔

اے جابر اپیمیر ابیٹا اس جگہ میرے ساتھ ہے پس ان کے معاملہ کو قبول کرنے اور ان کی کسی بھی بات میں شک نہ کرنے پر ہی تم مومن رہوگے۔

جابر بیدوا قعد نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میری آئکھیں اندھی ہوں اگر جو کچھ میں نے کہا ہے بیدرسول اللہ سے ہیں نے مشاہدہ نہ کیا ہو (اس واقعہ کا سیاق وسباق بھی بتا تا ہے کہ امام حسین جب مکہ سے واپس مدینہ آئے تو اس وقت حضرت جابر اور آپ کے درمیان بیر گفتگوہوئی ہوگی ) اور بیرحالت مرکا ہفتہ کوئی بعید بھی نہیں ہے کیونکہ جب آج کے عاملین مکا شفہ کے ذریعہ ارواج سے بیا تیں کر کتے ہیں تو بیا تیں کر کتے ہیں تو بیل کے کوئر نہیں ہوسکتا۔



(حضرت امام علی زین العابدین علیه اسام کانیاز کا اجتمام کرنا اسیران کوفہ وشام کی مدینہ واپسی کے بعد بنی ہاشم کی خواتین نے سیاہ لباس پہنے اور وہ گرمی سردی کی پرواہ نہ کرتی تھیں اور حضرت علیٰ ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام ان کے ماتم ومجلس کے لیے طعام وغذا کا خود اجتمام کرتے تھے۔

## ﴿ مدینہ سے عراق کے لیے روائلی ﴾

جب امام حسین علیه اللام مدینہ سے عراق کے لیے روائگی کیلئے آمادہ ہوئے تو آپ آدھی رات کے وقت اپنی مال کی قبر پرتشریف لے گئے وہاں پر نماز اداکی اور قبر کو وداع کیا اور پھر واپس گھر لوٹ گئے۔

امام حسین علیداللام نے جب مدینہ چھوڑا تو ساٹھ ہاشی نو جوان ہمراہ سے رادی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے دروازے پر گھوڑوں کی زینیں تھی ہیں اور اونٹوں پرمحمل گے ہیں اور امام حسین علیداللام کو ہاشی نو جوانوں نے گھررکھا ہے اور آپ کری پرتشریف فر ماہیں آپ ہاشموں کے درمیان ایسے معلوم ہور ہے سے جسے ستاروں کے ہالے میں چاند ہو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے درمیان ایسے معلوم ہور ہے تھے جسے ستاروں کے ہالے میں چاند ہو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے تقریباً چاہیں جمل دیکھے جنھیں ریشم حریراور دیباج کے گھڑوں سے تنجایا گیا تھا میں نے دیکھا کہ امام حسین علیداللام نے اسے نو جوانوں کو تھم دیا کہ دوہ اپنے پردہ داروں کو سوار کریں۔

میں نے دیکھا کہ امام کے گھر سے ایک طویل القامت نوجوان باہر آیاان کے رخسار پرنشانی تھی ان کا چہرہ چکتے ہوئے چاند کے مانند تھا اور وہ فرمار ہے تھے کہ اے بنی ہاشم! ایک طرف ہوجاؤ سراوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ گھر سے دو ہیبیاں باہر آئیں لوگوں سے شرم وحیا کی وجہ سے ان کی چا دریں پاؤں میں الجھتی جارہی تھیں اور کنیزوں نے آئییں گھیر ہے میں لے رکھا تھا اور وہ نوجوان ایک محمل کی طرف آگے بڑھا اور اپنے گھٹوں کے بل جھک گیا اور ان دونوں خواتین کو بازؤں سے پکڑ کرسوار کیا۔

لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ان میں سے ایک جناب ام کلثوم (سلام الشعبیہ) اور دوسری جناب حفرت سیدہ نینب (سلام الشعبیہ) حضرت امام علی علیہ السلام کی بیٹمیاں ہیں جب پوچھا گیا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ قمر بنی ہاشم جناب عباس علمدار عیداللام ابن علی ہیں ۔ پھرا یک اور نوجوان اندر سے اس طرح باہر آیا کہ جیسے چودھویں رات کا چاند نکلتا ہے اس کے سیاتھ ایک خاتون تقیس اور کنیزوں نے ان کو اپنے تھیرے میں لے رکھا تھا اور اس نوجوان نے

اسے سوار کیا بتایا گیا کہ بیزہ جوان علی اکبر ہیں اور خاتون جناب ام علی اکبر کی مال کیلی (علیما السلام) ہیں اس طرح تمام خواتین محملوں پر سوار ہو کیں اور کارواں روانہ ہوا جب تمام بچے اور خواتین محملوں پر سوار ہو گئے تو امام نے آواز دی کہ میر ہے بھائی کہاں ہیں؟ میر ہے علمدار وقمر بنی ہاشم تو حضرت عباس لیک یا سردار کہتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو امام نے اس کے بیا کہ میری سواری لے آئے امام گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اور حضرت عباس نے رکاب پکڑی اور باتی نو جوان بھی گھوڑ وں پر سوار ہوئے حضرت عباس نے امام حسین کا پر چم نے رکاب پکڑی اور باتی نو جوان بھی گھوڑ وں پر سوار ہوئے حضرت عباس نے امام حسین کا پر چم اضایا اور آپ کی رکاب پکڑ کر چل رہے سے گئے کاروان کے سامنے سامنے جعفر طیاڑ کے بیٹے کا روان کی اپر چم سنجا لے بڑے شان سے پورے کاروان کی قیادت سنجا لے اپنے مولاً کے فر مان کے مطابق چل رہے جوانان بنی ہاشم نے پر دہ داروں کی سوار یوں کو اپنے گھرے میں لے رکھا تھا حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار اپنے امام اور سردار آ قا کے پہلو یہ پہلو چل رہے تھا حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار اپنے امام اور سردار آ قا کے پہلو یہ پہلو چل رہے



# حضرت امام موسى كاظم عليه الدام اعز اداري امام حسين عليه الدام

جب محرم کا چاند نظر آتا حضرت امام موسیٰ کاظم علیه السلام پرغم واندوه کاغلبه ہوتا اور جب روز عاشور ہوتا تو سارا دن آپ گریہ وزاری میں گزارتے اور فرماتے بیہ وہ دن ہے جب میرے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام شہید کئے گئے۔

# ﴿ حضرت امام حسينٌ كي نفرت .... فرشتو ل كي حاضري ﴾

علامہ کجلسیؒ نے بیان فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے عراق کے لیے روانہ موئے تو رائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے تو رائے میں فرشتوں کی مسلح افواج آپ سے ملیں اسی طرح جنات نے بھی آپ سے ملاقات فرشتوں نے ان الفاظ کے ساتھ آپ برسلام کیا۔

کرآٹ ایٹ نانا۔ بلباً اور بھائی کے بعد اللہ کا گلوق پر اللہ کی جت ہیں اللہ نے ہمارے توسط
سے بہت ی جگہوں پرآٹ کے نانا کی مد فر مائی اور اللہ نے ہمیں آٹ کی مدد کرنے کیلئے بھیجا ہے۔
امام نے ان کے جواب میں فر مایا! میری وعدہ گاہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں شہید ہو نگا اور وہ
کر بلا ہے لیں جب میں کر بلا پہنچوں تو میرے پاس آ جانا فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ کی جت!
ہمیں حکم ویں ہم آپ کا حکم سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے اس کے بعد فرشتوں نے ہمراہ
گذارش کی کیا آپ کسی ایسے وشمن سے خاکف ہیں؟ جوآپ کوراستے میں ملتو ہم آپ کے ہمراہ
رہیں امام نے جواب میں فر مایا جب تک میں کر بلا نہ ہو تھے اول گا۔ اس وقت تک وشمن میرے خلاف کسی قبم کی کاروائی نہیں کر سکتے اور نہ ہی جھے کوئی تکلیف دے سکتے ہیں۔

﴿ امام حسين عليه السلام كي نفرت قوم جنات كي حاضري ﴾

مسلمان جنات کی سلح افواج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اے ہمارے سروارا ہم آپ کے شیعہ وانصار و مددگار ہیں آپ ہمارے لئے جو چاہیں تھم دیں ہی ہمیں آپ تھم دیں کہ ہم آپ کے تمام دشنوں کوختم کردیں آپ اس جگہر ہیں ہم ایسا کردیں گے۔امام نے ان کیلئے دعائے خیر کی اور فرمایا کہتم نے اللہ تعالی ای کتاب جومیرے نانا پر نازل ہوئی اس کی تلاوت نہیں کی کہ جس میں خداوند متعال کا ارشادگرا ہی ہے کہ

اين ماتكونو ايدر ككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة.

(سورەنساءآ يە44)

تم جاہے جہاں ہوموت توشھیں لے ہی لے گی اگر چیتم کیے ہی مضبوط گنبدوں میں جا کر چھپو۔

ارشادرتِ العزت ہے۔

کہ وہ لوگ نکل پڑے جن پرقتل لازم قرار دیا گیا ہے اپنے گرنے کی جگہوں کی طرف چل پڑے۔(سورہ آلعمران آبیہ ۱۵)

اوراگر میں اس طرح اس جگہ تظہر جاؤں تو پھراس سرکش مخلوق کی آز مائش کس طریقے ہے گا جائے گا؟ اور کر بلا میں جو میراٹھ کا ند (قبر) ہے اس میں کون جائے گا؟ اور کر بلا میں جو میراٹھ کا ند (قبر) ہے اس میں کون جا کر رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کر بلا میں میری جگہ کا انتخاب اس دن ہے کیا ہے جس دن زمین کو بچھایا گیا اور کر بلا کو ہمار ہے شیعوں کیلئے مرکز اور پناہ گاہ قرار دیا ہے۔ میرمرکز وُنیا وآخرت میں ہمارے شیعوں کیلئے امان ہوگا۔ لیکن تم لوگ اس دن حاضر ہونا جوروز عاشورہ ہوگا اور دن کا آخری حصہ ہوگا شیعوں کیلئے امان ہوگا۔ لیکن تم لوگ اس دن حاضر ہونا جوروز عاشورہ ہوگا اور دن کا آخری حصہ ہوگا جس میں شہید کیا جاؤں گا اور میرے بعد میرے خاندان، رشتہ داروں، بھائیوں، اہل ہیت کرے۔ طاہرین اور بچوں میں سے کوئی نہ بچے گا اور میرے سرکو لے جایا جائے گا خدا ایز بد پر لعنت کرے۔ (آمین)

جنات نے کہا!

اے حبیب خدااور اللہ کے حبیب کے فرزند! اگر آپ کے تھم کی اطاعت مانع اور رکاوٹ نہ ہوتی اور ہمارے لئے آپ کی مخالفت کرنا جائز ہوتی تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کوآپ تک پہنچنے سے لل ہی قبل کردیتے چونکہ آپ کا تھم نہیں ہے تو اس لئے ہم ایسانہیں کرسکتے۔

امامؓ نے ان کے جملوں کے جواب میں فرمایا! خدا کی شم! ہمتم سے زیادہ دشمنوں کو تباہ کرنے پرفدرت رکھتے ہیں لیکن جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر ۲۲ میں ہے کہ

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

ترجمہ ﴾ كەجسكو ہلاك ہونا ہے وہ حجت تمام ہونے كے بعد ہى ہلاك (گمراہ) ہوگا اور جوزندہ ہوگاوہ ہدایت كی حجت كے تمام ہونے كے بعد بھى زندہ ہوگا۔ بعض روایات میں ہے كہ پر گفتگو مكہ ہے روا گلى كے وقت ہوئى۔

#### ﴿نات﴾

ا ﴾ امام حسينٌ نے جس راست كا متخاب كياا ہے اختيار سے كيا مجبورتبيں تھے۔

۲ ﴾ فرشتوں اور جنات کی مدد کو تھرا کر مولًا نے اس حوالے سے ایک بات واضح کی کہ انہوں نے فرشتوں کی مدد سے انکار کیا جبکہ انبیاء نے فرشتوں سے مدد کی تھی۔

سو په دوسری جگه جنات ہے کہا که کیاتم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں پڑھا ہے؟ اس کا مطلب بیہ بوا کہ جنات بھی قرآن پڑھتے تھے۔

م کم مولاً نے اپنے تل ہونے اور تل گاہ کے بارے میں خردی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولاً کو اپنی شہادت کی خبراور آپ اس بارے سب کوآگاہ بھی کرتے رہے۔

۵﴾ اورایک اہم نکتہ کہ کر بلا ہے پہلے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور یہ سارا واقعہ کر بلا لوگوں کے لئے ہے۔

### ﴿ امتحان اور آز مائش ﴾

آگامتخان مولا امام حین کانبیں تھا بلکہ امتخان امت کا تھا اللہ تعالی نے مسلمانوں کا امتخان اپنے پیارے حسین کے ذریعہ کیا لیس ایسا کہنا کہ امام حسین کا امتخان تھا اور اللہ تعالی نے امام حسین کیلئے امتخان رکھا تھا یہ بات درست نہیں ہے امام حسین کا میاب و کامران تھے نیز آپ کے امتخان کی ضرورت نہتی امتخان مخلوق کا تھا۔ امام معصوم تھے امتخان شدہ تھے سب اُمت پران کی اطاعت کی ضرورت نہتی امتخان کی طوق کا تھا۔ امام معصوم تھے امتخان شدہ تھے سب اُمت پران کی اطاعت مفرض تھی ہرا مام اسی طرح ہوتے ہیں ہر دور میں امام واجب اللا طاعة کے ذریعہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کا امتخان لیت سے میاسلوک اللہ جومصائب آئے آپ نے ہرداشت کے اسلوک کے اس کے بیاسلوک کے دریعہ بین کہ آپ کا امتخان ہور ہا تھا بلکہ امتخان اوگوں کا لیا جار ہا تھا کہ وہ آپ سے کیا سلوک کے بین ۔

ے ﴾ اس جگہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آج بھی پوری امت کا امتحان بارہویں امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعہ ہور ہاہے جوامام مج کا ساتھ دیں گے ۔ اور جوان کی آمد کے منتظر ہیں اور جو خود کواپنے امام کی نفرت کیلئے آمادہ کے ہوئے ہیں تو وہ کامیاب ہیں اور جوامام علیہ السلام کو جولے ہوئے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرتے ان کی انظار میں نہیں ہیں وہ امتحان میں ناکام ہیں فرشتے اور دیگر مخلوقات نے اپنی مدد مولاحسین علیہ السلام کیلئے پیش کرکے اور پھرامام حسین علیہ السلام کے علم کے سامنے سرتسلیم خم کرکے امتحان میں کامیابی حاصل کی اسی طرح جن افراد نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے ہمراہ درجہ شہادت پایا وہ بھی اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے جبکہ باقی امت کے افراد جنہوں نے آپ کاساتھ نددیایا آپ سے جنگ لڑی وہ سب ناکام ہوئے۔ باقی امت کے افراد جنہوں نے آپ کاساتھ نددیایا آپ سے جنگ لڑی وہ سب ناکام ہوئے۔ بوئی اور کر بلا کی عظمت ہے کہ جب زمین بچھی تو اس دن سے کر بلا بھی قائم ہوئی اور مولاً کیلئے منتخب ہوئی اور کر بلا موسین کیلئے بناہ ہے۔ اک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کر بلاء کو کعبۃ اللہ کی زمین سے نیاں اور کر بلا موسین کیلئے بناہ ہے۔ اک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کر بلاء کو کعبۃ اللہ کی زمین سے تعیس ہزار سال پہلے طاق فر مایا اور یہ بھی حدیث میں ماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کر بلاء کو طاق نے فر مایا اور یہ بھی حدیث میں ماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کر بلاء کو طاق نے فر ما تا تو کہ تا اللہ کو بھی قاتی نے فر مایا اور سے میں ماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کر بلاء کو طاق نے فر ما تا تو کہ تا اللہ کو بھی قاتی نے فر مایا تا۔

خدا كربلاكوهار يك واقعا بناه كاه قرارد اوراس ومجهن كي توفي و ي- ﴿ آمين ﴾



# م تم معصومین اورعز اداری

حضرت امام زین العابدین علیه السلام محرم کا چاند دیکھتے تو عمامہ کواتا رکر رکھ دیا کرتے تھے۔اوراپنے بابا بھائیوں اور کر بلاکے شہیدوں کویا دکر کے روتے تھے۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام محرم کا حایا ندد مکھنے کے بعد راستوں میں

ننگه پاؤل چلتے تھے۔

حضرت امام موی کاظم ماه محرم کا چاند د کیھتے ہی صف ماتم بچھادیتے تھے یہی حال باقی آئمیمعصومین علیہم السلام کا ہوتا تھا

### ﴿منازل ازمدينة تأكر بلاء﴾

# آغازسفراز مدینه ستاریخ روانگی سی 20 ذولجه سی 60 جمری

### بمطابق 19 ستبر 680 عيسوي

| تاريخ                                   | فاصله    | نام منزل           | شار    |
|-----------------------------------------|----------|--------------------|--------|
| اتوار 21 ذالحجر 60 ھ 20 ستبر 680 م      | 107      | ول معدن النقره     | منزلاه |
| موموار 22 ذالحبر 60 ه 21 ستمبر 680 م    | 102      | 76                 | دوم    |
| منگل 23 ذالحبر 60 ھ 22 ستمبر 680 م      | 104      | بطن الرمة          | سوم    |
| بدھ24ذالجب60ھ23ستبر680م                 | 76       | توز                | چہارم  |
| جعرات 25 ذالحبه 60 ه 24 تتمبر 680 م     | 93       | فيد                | يتجم   |
| جمعه 26زالحجه 60ھ 25 ستمبر 680م         | 99       | اجفر               | ششم    |
| ہفتہ 27 ذالحجہ 60ھ 26 ستمبر 680م        | 72       | خزيميه ءمياه العرب | ہفتم   |
|                                         |          | ذرود               |        |
| الوّار 28 وْالْحِير 60 ھ 27 ستمبر 680 م | 124(     | ثعلبيه (ابطان)     | ہشتم   |
|                                         | ((       | ( قيرالعباد ک      |        |
| موموار 29 ذالحبر 60 ھ 28 ستمبر 680م     | 78       | زبالہ(ٹوق)         | منهم   |
| منگل30 ذالحجه 60 ھ 29 سمبر 680 م        | 134      | القاع بطن عقبه     | وهم    |
|                                         | <b>-</b> | واقصة الحزن بشراف  |        |
| بده يم محرم الحرام 61 ه 30 تتبر 680م    | 93(      | ذوههم (المغيشة     | يازوهم |

القرعا

دوازدهم رهيميه، بيضه بني ريوع 110 جعرات 2 محرم 61ه يم اكتوبر 680م (قطقطانيه)عطشان

قصربني مقاتل

سيزدهم نيوا، غاضر سياطف 46 جعد 3 محرم الحرم 61 هـ 1 اكتوبر 680م شط الفرات، كربلاء

1238 كلوميٹر

كل فاصله

﴿منازل.... ضروري وضاحت﴾

## ﴿منزل چبارم....هاجز ﴾

﴿ حضرت امام حسين عليه اللام كا الل كوف ك نام دوسر اخط ﴾

حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پنچے تو 18 ہزارلوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت امیر مسلمؓ نے حالات سازگار دیکھے توانہوں نے امام عالی مقامؓ کو خط لکھا کہ جلد کوفہ تشریف لا کیں اور تمام حالات سے آگاہ کیا۔

حضرت امام حسین علیه السلام کو مقام حاجز میں خط ملاتو آپ نے اہل کوفد کے نام دوسرا خطاتح ریے کرے'' قیس بن مسھر صیداوی'' کو دیا کہ دو اس خط کو کوف پنچائیں۔ابیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس حضرت مسلم بن عقیل کا خط جناب قیس بن مسھر صیداوی ہی لائے سے کیونکہ آپ حضرت مسلم کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے ۔ پھرامام حسین علیہ السلام نے انہی کے ہاتھ دائیں جگہ تم مرفر مایا۔

### ﴿ امامٌ کے خطاکامتن ﴾ ہسمر اللہ الرحیس الرحیمر

امابعد فقد ورد على كتاب مسلم بن عقيلً يحبرنى باجتماعكم على نصرنا والطلب بحقنا فسألت الله أن يحسن لنا الصنع ويثيبكم على ذلك أعظم الأجر وقد شخصت اليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذى الحجة فا ذا قدم عليكم رسولى فانكمشوفى امركم فانى قادم فى ايامى هذه والسلام

بسمر الله الرحمن الرحيمر مين تمهار بسماط الله كالرجمة على الله الرحمة الله كيم الكوكي معبود نميس المالعد مسلم بن عقيل كاخط محصطلا فهول في محضوروي كه آپ كى دائے الحجى ہواور آپ كے بڑے اور دانا لوگ جماري مدد پراكھ بين اور جمارے حقوق عاصل كرنے كيليے جمع بين بين نے اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ ہمارے لئے اچھاانجام کرے اور اس بات پر آپ کو اجرعظیم عطا کرے۔ میں مکہ سے ( منگل کے دن ۸ ذی الحجہ''یوم ترویی'') آپ کی طرف چل پڑا ہوں اور جب میرا قاصد پنچے تو تم اپنے معاملات کو منظم کرلو اور اپنی جدو جہد کو بڑھادو میں انہی ایام میں آپ کے پاس چہنچنے والا ہوں والسلام

### ﴿ جناب قيس كي كرفقاري اورشهادت ﴾

قیس یہ خط لیکر جب مقام قادسیہ پہنچ تو حصین بن نمیر (بزید کی پولیس کا سردار) قیس کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے آیا ابن زیاد خبیث نے قیس سے کہا میں مجمع عام آکھا کرتا ہوں اورتم منبر پر جا کرلعن کروقیس نے کہاٹھیک ہے۔ابن زیاد نے لوگوں کو بخت کیا قیس منبر پر چڑھے اوراس طرح سے خطاب کیا۔

ا ہے لوگوا اے کوفہ والواحسین ابن علی ابن فاطمہ (سام الشعیما) بنت رسول اللہ اللہ کا کافق میں سے بہترین ہیں ہیں انکا قاصد تمھاری طرف آیا ہوں ہیں ان سے ' حاجز'' ہیں جدا ہوا ہوں ان کی دعوت پر لبیک کہواور ان کا ساتھ دو۔ اس کے بعد ابن زیاد اور اس کے آبا و اجدا داور پر بیر ملعون اور اس کے خاندان پر لعنت کی اور اہل بیت کیلئے بخشش طلب کی ۔ لوگ اٹھ کھڑ ہے ہوئے ابن زیاد نے بھاگ کر اپنی جان بچائی سے مسان کا رن پڑا۔ آخر کا رابن زیاد کے سپاہی اس ہنگامہ کے بعد قیس کو گھسٹتے ہوئے سات منزلہ مکان کی جھت پر لے گئے اور وہال سے انہیں زیین پرگرادیا اور قیس کے جسم کے کملا سے کمئز کے کر کے انہیں شھید کردیا گیا۔

انالله وانااليه راجعون



## ﴿منزل بنجم .....مياهُ العرب ﴾

حاجزے کوفد کی جانب بڑھتے جارہے تھے اور راستے میں میاہ العرب پہنچے اور وہاں پر آپکی ملاقات پہلے سے وہاں پرموجو داکی شخص سے ہوئی جب اُس نے امام عالی مقام کود یکھا تو آپ کی طرف آیا اور کہا۔

يابن رسول الله!

میرے ماں باپ آپ پر قربان کونی چیز آپ کوادھر لے آئی اور کس وجہ سے آپ بیز حمت اُٹھار ہے ہیں؟

آپ نے فرمایا کہ معاویہ کی موت کی خبر ہم تک پہنچ چکی عراق دالوں نے ہمیں خطوط لکھے آور اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔

اس في كهايا بن رسول اللها

اللہ اور اسلام کی حرمت ضائع نہ ہونے ویں اللہ کے نام پر قریش اور عرب کی عزت و و قار کو ملحوظ خاطر رکھیں ۔۔۔۔ کوئکہ خدا کی تم اجو پچھا سوقت بنی امیہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اسکو لینے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو ضرور قبل کردیں گے اور اگر انہوں نے آپ کوئل کر دیا تو وہ اس کے بعد کسی کا خوف ندر کھیں گے۔خدا کی تئم اس طرح اسلام کی حرمت پامال ہوجا کیگی قریش کی عزت خاک میں مل جائے گی عرب کا احترام ختم ہوجائے گا آپ کو فیہ نہ جائیں اور اپنے آپ کو بنی امل کو فیہ نہ جائیں اور اپنے آپ کو بنی امل کو فیہ تہ جائیں گے۔۔ اُمیہ کے حوالے نہ کریں الل کوفہ آپ سے وفائہ کریں گے۔

حضرت امام حسينٌ نے فرمايا

ہمیں کوئی بھی نقصان ہر گزنہیں پہنچ سکے گا گروہ جواللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے پھر امام عالی مقامؓ نے اس شخص سے دواع کیا اور وہاں سے چل دیئے۔ ﴿ حضرت سیدہ زینب (صلواۃ اللّٰه علیها) کی اپنے بھائی سے گفتگو ﴾ ایک منزل پر جب صبح ہوئی تو حضرت سیدہ زینبٌ بنت علیّ آپؐ کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا۔

اے بھائی! میں آئے کوئل رات کی خبرے آگاہ کرنا جا ہتی ہول۔

حضرت امام حسينً!

وه کیاہے؟

حضرت سيده زينبٌ نے فر مايا:

رات کا بچھ حصہ گزرنے کے بعد میں خیے سے باہرگئی تومیں نے کسی ندادینے والے کو پیشعر پڑھتے ہوئے سنا۔

ترجمہ کا ہے آنکھ تو پوری کوشش ہے رونے کیلئے تیار ہوجا کیونکہ میرے بعداس قوم پر کون روئے گا؟ میر <u>حومد کو پورے ہونے کی مت تک</u> جس کواموات قریب لے جار بی ہیں۔ حضرت امام حسین علی اسلام نے فرمایا:

> اے بہن!جو قضاء نے فیصلہ کردیا ہے اس نے ضرور ہونا ہے۔ اس کے بعد آٹ نے خزیمہ سے تعلیہ کارخ کیا۔





(ایم اے ایل ایل بی ہائی کورٹ پٹیالہ) (حسینی دنیا)

بظاہر مسلمان اوسطاً غریب ہے لیکن مسلمان سب سے زیادہ امیر ہے۔ کیونکہ مسین جیسی شخصیت اے در شمیں ملی ہے۔ اگر آپ مسین کو بھول جا کیں تو اس کا متیجہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔

# ﴿منزل ہفتم .....زرود ﴾

#### منزل زرود کے چندواقعات

#### ﴿ يَهِلَا وَاقْعِهِ ﴾

جب آپٌ' 'زرود'' ہے گزرے تو وہاں ایک خیمہ نصب تھا آپؓ نے سوال کیا کہ پی خیمہ کس کا ہے؟ تو جواب ملا کہ پی خیمہ زہیر بن قین کا ہے وہ حج کرکے مکہ ہے کوفہ جار ہاتھا۔

امام حسین علیالام نے اس کے خیمے میں ایک آدمی کو پیغام دے کر بھیجا آپ مجھ سے ملاقات کریں۔ تاکہ میں آپ سے پچھ باتیں کروں۔ جب امام حسین کا قاصد زہیر کے خیمے میں آیا۔ زہیر کہتے ہیں کہ ہم اس وفت کھانا کھار ہے تھے جب امام حسین کے قاصد کا پید چلاتھا تو لقے ہاتھ سے گر گئے زہیر نے یہ پیغام سکر ملاقات کرنے سے انکار کردیا۔ زہیر کی بیوی دیلم اس کے ساتھ موجود تھی۔ جب اس نے زہیر سے انکار ساتو اس کی بیوی نے کہا سجان اللہ رسول اللہ گافر زئد آپ کے پاس قاصد بھیج کر بلاتا ہے اور آپ نہیں جاتے لہذا وہ بیوی کے اصرار پر امام عالی مقام کے پاس گیا امام حسین اور زہیر کی تنہائی میں پچھ باتیں ہوئیں۔

زہیر جب اپنے خیے میں آیا تو اس کا چرہ دمک رہاتھا وہ بہت خوش تھا پھر اس نے اپنا خیمہ امام " کے خیام کے ساتھ لگادیا۔ اور امام کے ساتھیوں میں شامل ہوگیا بیر زہیر عثانی عقیدے کا تھا اور حضرت علی کا مخالف تھالیکن اس کی تقدیر بدل گی اور امام حسین کے جا شاروں میں سے ہوگیا۔

#### ﴿ دوسر اواقعه ﴾

﴿عبدالله بن سليمان اسدى اورمنذر بن مشمعل ﴾

ا نکاتعلق اسدی قبیلے سے ہے دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے جج ختم کیا ہماری کوشش تھی کہ ہم امام عالی مقاتم کے کاروان کے ساتھ جاملیں تا کہ ہم دیکے سکیس کے معاملہ کہلاں تک جاتا ہے؟ ہم نے اپنی سواریوں کو تیز دوڑایا اور زرود میں ان سے جاملے جب ہم امام عالی مقاتم کے قریب

ہوئے تو ہم نے کوفہ کی جانب سے ایک آدمی کودیکھا جس نے امام حسین کودیکھ کراپناراستہ چھرلیا۔
جبکہ امام عالی مقام اس آدمی کو ملنے کیلئے تھہرے۔ جب اس نے اپناراستہ بدل لیا تو امام حسین بھی
اس کوچھوڑ کرچل دیئے۔ ہم دونوں اس کے پاس گئے سلام کیا۔ تو اس نے جواب سلام دیا ہم نے
یوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا میں اسدی خاندان سے ہوں ہم نے بھی اس سے اپنا تعارف کرایا کہ
ہم بھی اسدی خاندان سے ہیں ہم نے دریافت کیا کہ کوفہ کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا ہیں جس وقت
کوفہ سے نکلا تھا اس وقت مسلم بن عقیل اور ہائی کوئل کردیا گیا تھا اور ان کے پاوئل میں ری ڈال
کر بازاروں میں انکی لاشوں کو کھینچا جارہا تھا۔

ید دونوں شخص اس سے حالات معلوم کر کے واپس آئے اور کاروان امام سین کے ساتھ شامل ہو گئے یہاں تک کہ امام عالی مقام شام کے دفت اتعلیم پیٹی گئے۔

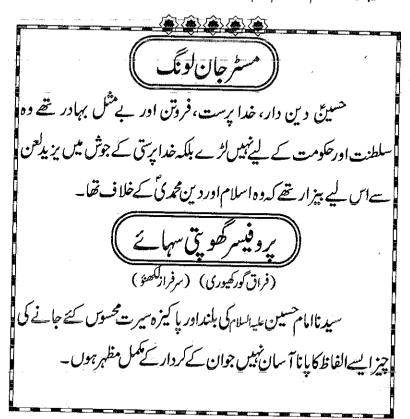

# ﴿منزل مِشتم .... تعلبيه ﴾

وہ دونوں اسدی کہتے ہیں جب امام حسین علیا اسام تعلیبہ میں اترے۔ تو ہم نے امام عالی مقام کی خدمت میں پہنے کرعرض کیا کہ ہمارے پاس ایک خبر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو سب کے سامنے بیان کردیں۔ اور اگر چاہیں تو خفی طور پر آپ کو بتادیں۔ تو آپ نے اپنے اصحاب کو دیکھا اور فرمایا ان سے میری کوئی بات نہیں چھی ہوئی وہ دونوں اسدی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ کل رات آپ نے ایک سوار کو اپنے سامنے آتے دیکھا تھا۔ مولًا نے فرمایا۔ جی ہاں اہیں ان سے چھسوال کرنا چاہتا تھا۔ کین دہ راستہ بدل کرد دسری طرف چلاگیا تو ہم نے بھی اس کونظر انداز کردیا وہ دونوں کہتے ہیں کہ۔

ہم نے اس سے جا کر حالات معلوم کئے

وہ قبیلہ اسد سے تعلق رکھتا تھا سمجھ دار آ دمی تھا تھے ہو گئے والا دانا تھا۔ادراس نے ہمیں بتایا مسلم \* بن عقیل اور ہاتی بن عروہؓ دونوں قبل کرد ہیے گئے ہیں۔اوران دونوں کی لاشوں کو کوفہ کے بازار میں پامال کیا جار ہاتھا جب وہ کوفہ سے روانہ ہوا۔

توامام حسينً نے بیخرس کر کلمه مصیبت پڑا۔

انا لله وانا اليه راجعون.

خداان دونول پر رحت کرے میہ جملہ آپٹ نے کئی مرتبدہ ہرایا۔

وہ دونوں کہتے ہیں ہم نے امام حسین علیہ اللام سے عرض کیا ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسط دیتے ہیں۔ آپ اپنی اوراپ اہل بیت کی حفاظت کیلئے اس مقام سے واپس چلے جا کیں کیونکہ کو فی میں آپ کا کوئی مددگار نہیں۔ اور نہ بی وہاں پر آپ کا کوئی شیعہ ہے جو آپ کی مدد کرے بلکہ ہمیں ڈر سپ کا کوئی مدد گار نمدان اُٹھ کھڑ ہے ہوئے اور ہے کہ وہ سب آپ کے خلاف ہوں گے سیان کر عقیل کے فرزندان اُٹھ کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے بلند آ واز سے کہا کہ نہیں نہیں خدا کی شم ! ہم اس راستہ کو ہرگز نہ چھوڑیں گے موت کا ہمیں خوف نہیں اپنے خون ناحق کا بدلہ ضرور کیں گے یہاں تک کہ ہماراانجام بھی وہی ہو

جو ہمارے بھائی کا ہوا۔

وہ دونوں اسدی کہتے ہیں ہم نے امام حسین علیہ السام کی طرف دیکھا تو امام عالی مقائم نے فرمایا کہ ان کے بعد زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پس ہم سمجھ گئے کہ مولاً سفر کو جاری رکھیں گے۔
بس ہم نے عرض کیا اللہ آپ کے لئے بہتری کرے۔ امام نے ہمیں دعا دی اور فرمایا۔ کہ خدا آپ پر رحمت کرے آپ بھری تک ساتھ رہے اور سحری کے وقت اپنے نو جوانوں سے کہا۔ کہ پائی زیادہ ذخیرہ کرلوا ورخود سیر اب ہولوا ورضرورت سے زیادہ پائی اپنے ہمراہ بھی لے اور خور سے کہا۔ کہ پائی

#### ﴿ ضروری وضاحت ﴾

ہم پہلے بیان کرآئے ہیں کہ عبداللہ بن سلیمان اسدی اور منذر بن شمعل اسدی بحیر بن سعد اسدی بحیر بن سعد اسدی ہے میں کہ عبداللہ بن سلیمان اسدی ہے معدن بنی سلیم سے جب مولا امام حسین علیہ الله مغیثة الماوان کی طرف روانہ ہوئے تو جس وقت بحیر کا گذرامام حسین علیہ اللهم کے کاروان سے بھران دواسد یول سے بچر سے خبر شہادت معلوم کرنے کے بعد المیاوان والی جگہ پرامام حسین علیہ اللهم کواطلاع دی جہال سے مولا امام حسین علیہ اللهم نے اپنا اُرخ مدینہ کی طرف موڑ لیا۔



# «حضرت علی اکبر کانو جوانوں کے نام پیغام »

ظہر کے وقت جب آپ تعلیبہ پراتر ہے قو حضرت امام حسین علیاللام تھوڑی دیر کیلئے سو گئے۔ اور گریہ فرماتے ہوئے نیندسے بیدار ہوئے تو آپ کے بیٹے علی اکبڑنے آپ سے عرض کیا۔اللہ آپ کی آئے کو ضدر لائے۔آپ کیوں رور ہے ہیں؟

ا مام حسین عیدالسلام نے فرمایا: اے میر لے لخت جگر! انجھی انجھی میں نے خواب میں ایک گھوڑے سوار کودیکھا جومیرے یاس آئر کہنے لگا۔

اے حسین : آپ جلدی سے فاصلہ طے کررہے ہیں اور موت آپ کوتیزی سے جن کی طرف لے جارہی ہے پس میں نے جان لیا کہ ہم موت کی طرف جارہے ہیں اور ہمیں موت کی جانب بلایا گیا ہے۔

على اكبر بإباجان كيابهم لوگ حق رنبيس بين؟

امام حسین علیه السلام اے میرے تورنظر!اس ذات کی قتم! کہ جسکی طرف نمام بندگان کی بازگشت ہے ہم تق پر ہیں۔

على اكبر . باباجان! پھرموت كى ہميں پرواہ نہيں \_

امام حسین علیه السلام اے پیارے بیٹے! اللہ آپ کوالیا بہترین بدلہ عطا کرے جوخدانے کی فرزند کواپنے والدی طرف سے عطاکیا ہے۔

#### ﴿ نَاتٍ ﴾

ا الهاس گفتگوت سیر مجھ آتی ہے کہ حضرت علی اکبر ہروقت امام عالی مقام کے ہمراہ تھے۔

۲ کی دوسری بات سیر ہے کہ حضرت علی اکبر نے ہمارے لئے ایک درس چھوڑا ہے کہ آپ نے اپنے والدگرامی سے سوال کیا اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور جب ہم حق پر ہیں تو پھر موت کی برواہ نہیں میں اس جملہ سے نوجوانوں کے لیے حضرت علی اکبر کا پیغام سیر ہے کہ جب بھی کوئی قدم اُٹھاؤ تو دیکھو کہ آپ کا قدم کس چیز کی طرف ہے؟ حق کی طرف ہے یا حق کے خالف ہے؟ اگر حق اُٹھاؤ تو دیکھو کہ آپ کا قدم کس چیز کی طرف ہے؟ اگر حق

کی طرف ہوتو پھراس پرچل پڑواور نتیجہ کی پرواہ مت کرو۔

دوسری روایت میں ہے کہ بیفر مان جب امامؓ نے علی اکبؓ سے گفتگوفر مائی تو اس کے بعد راستے میں سواری پراونگھ آگئی جب امامؓ جا گے تو فر مایا۔ انسا لله و انا الیه د اجعون پڑھا اور پھر بیگفتگو ہوئی۔

منزل ثعلبیہ سے جب روائگی کیلیے تیار ہوئے تو صبح کے وقت کوفید کی جانب سے ابوسیر ہ از دی آپے کے پاس آیا اور سوال کیا۔

يا ابن رسول الله يس بات كى وجد سے آپ حرم خدا اور است جد محر كے حرم سے فكاع؟

امام حسين عليه السلام في فرمايا

ا ﴾ بني أميه نے ميرامال فصب كياميں نے صبر كيا-

٢ بني أمين مجهد كاليال دي مي في في مركبا-

٣٠ ﴾ اور جب بني اميمير بي خون كه در بي بوئ توشيل مكه اور مدينه سي فكل كم الهوا اورخداك قتم!

جھے باغی اور سرکش گروہ ضرور قبل کرے گا اور میر نے قبل کے بعد اللہ تعالیٰ کمل طور پر ان لوگوں کو ذات اور رسوائی میں مبتلا کرے گا اور ان پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جواضیں ذلیل و خوار کریں گے اور قبل کریں گئے کیونکہ ان خوار کریں گے اور قبل کریں گئے کیونکہ ان میں سے ایک عورت ان پر حاکم بنی اور اس طرح ذلیل وخوار ہوگئے ( بلقیس کی طرف اشارہ میں ہے )

اییامعلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی ملاقات امام حسین علی اللام مدینہ سے عراق کی طرف جائے ہوئے ہوئی ہے کونکدوہ کہدرہا ہے کہ آپ مدینہ سے اور اس سے قبل مکہ سے کیول نکل کھڑے ہوئے ہیں۔

﴿ دوران سفرامام عالى مقام كى رياشى نامى شخص سے ملاقات ﴾

امام حسين عليه السلام نے فرمايا۔

ان لوگوں نے جھے خوف زدہ کر کے آل کرنا چاہا جبکہ میر ہے پاس اہل کوفہ کے خطوط ہیں انہوں نے جھے دعوت دی ہے کہ میں ان کی رہبری کروں جب کہ میں یہ بھی جانتا ہوں دہ اپنے وعدہ کو پورا نہ کریں گے اور اہل کوفہ ہی جھے آل کر دینگے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کو پورا نہ کریں گے اور جب وہ جھے آل کر دینگے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حرام کام کوئیں چھوڑ ینگے اور اس کی جنگ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اور پر ایسے خص کومسلط کرے گا جو اخسی قبل کرئے گا یہاں تک کہ وہ اس لونڈی کے اس کیڑے سے بھی زیادہ ولیل ہو نگے ۔ جو دہ این خون کیلئے استعال کر کے دور کھینک ویتی ہے۔

## ﴿ حضرت امام حسين عليه السلام اور علمي برتري ﴾

ایک شخص نے امام حسین ملیداللام سے ملاقات کی۔اورامام حسینؓ نے اس سے پوچھاتم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں اہل کوفہ سے ہوں امامؓ نے فرمایا۔

''اے کوفہ سے تعلق رکھنے والے بھائی۔ خداکی قتم!اگرتم نے مدینے میں مجھ سے ملا قات کی ہوتی تو میں اپنے گھر میں جرائیل کے نشانات آپ کو دکھا تا جس جگہ جبرائیل میرے نانا پر دحی لیکر اترتے تھے !علم کامنیج اور سرچشمہ ہم ہیں علم کے چشتے ہم سے پھو منے ہیں کیاوہ (بنی امیہ)علم رکھتے ہیں اور ہم جامل ہیں؟ایسا ہرگرنہیں ہے۔

#### ﴿ انم نكات ﴾

ا ﴾ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آ دی نے امام سے گفتگویں بنی امیدی بچھ برتری بیان کی جس پر امام نے اس سے اس طرح کی گفتگو کی۔

#### 

ني جي ڪيرو پي جي ڪيرو (سابق وزيراعلي صوبہ سبئي) (شععه لا ہور)

(شیعہ لاہور)

یوتو آسان ہے کرچق اور سپائی کے لیے اپنی جان دے دی جائے

مگر یہ مشکل ہے کہ ہزاروں وشمنوں کے مقابلہ میں چند گئے چئے
ساتھیوں اور رشتہ داروں کو لے کران کا مقابلہ کیا جائے ہندوؤں کا کوئی
بڑا پنڈت یا عالم اس وقت تک حقیقی معنوں میں عالم یا پنڈت نہیں ہوسکیا
جب تک کہ وہ حسین کے اس پیغام اور اصول کواچھی طرح نہ جائے۔

امام حسین صرف مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ ہندوؤں کے بھی ہیں
اور ہندواور مسلمان ان کے شش قدم پرچل کر ہی ظلم وستم کے خلاف سینے
سیر ہوسکتے ہیں۔

سیر ہوسکتے ہیں۔

# ﴿منزل نهم .... زباله ﴾

﴿ ہمراہوں کے لیےاذن عام ﴾

منزل تعلیہ سے ابطان کا فاصلہ 29 میل ہے ابطان سے شقوق کا فاصلہ 22 میل یا 22.50 میل ہےاور شقوق اور زبالہ کا درمیانی فاصلہ 21 میل ہے

امام حسینٌ زباله مپنچ تو آپ کواپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یقطر کے قل کی خبر ملی \_

﴿ حضرت امام حسينٌ كالبين بمرابيول كوكوفه سي آمده خطيرٌ هوكرسنانا ﴾

امالعد ہمارے پاس تکلیف دہ خرآئی ہے کہ سلم بن عقیل ،هانی بن عروہ ،عبداللہ بن یقطر قتل ہوگئے ہیں ہمارے شیعوں نے ہمیں رسواکیا ہے پس تم سے جو شخص جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اس اعلان کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے دائیں بائیں سے لوگ علیحدہ ہوتے گئے اور وہی نیچ جو مدینہ ہے آپ کے ساتھ چلے تھے کیونکہ جولوگ راستہ میں آسلے تھے انکا خیال تھا کہ آپ کسی شہر میں جا کر حکومت حاصل کریں گے۔اور انھیں بھی فائدہ ہوگا لہذا امام نے یہاں پر یہ بات واضح کردی کہ جو ہمارے ساتھ آسے تھیوں کو جھیلنے کیلئے آئے۔شہید ہونے کے لیے آئے اس راستہ میں ظاہری کا میا بی نہیں ہے ہیہ موت کا راستہ ہے ہیں جولوگ ادی مفادات کے لیے آپ کے ہمراہ ہوگئے شے وہ آپ سے جدا ہوگے۔

نکتنہ ﴾ عام طور پرمنبروں پر پڑھاجاتا ہے کہ شب عاشور کوآٹ نے کہا۔ کہم سے جو جانا چاہے چلا جائے میں اپنے چراغ کوگل کر دیتا ہوں تو اس وقت اکثر لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب کہ ایساوا قعہ نیس ہوا کیونکہ۔

شب عاشورکو آپ کے اصحاب واہل ہیت میں سے کوئی بھی آپ کو چھوڑ کرنہیں گیا ہیمنزل زبالہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے لوگول کو اپنے بھائی مسلم بن عقبل ، ہانی بن عروہ اور عبداللہ کی موت کی خبروی اور آپ نے لوگول تک پینبر پہنچائی تو لوگ لا کچی اور حریص چلے گئے اور آپ کے خالص اصحاب ساتھ ساتھ در ہے۔

# ﴿ بلال بن نافع كي آمد ﴾

راستہ میں ہلال بن نافع اور عمرو بن خالد آپ ہے آگر ملے آپ نے کوفہ والوں کا حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کوفہ کے مالدار لوگوں کے دل ابن زیاد کیساتھ ہیں اور عام لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مسلم ہائی اور قیس کوانہوں نے قل کردیا ہے۔

امام حسین نے فرمایا اللہ ہمارے لئے اور ہمارے شیعوں کیلئے اچھا ٹھکانہ قرار دے گااور سے مصیبت جوہم پراُنزی ہے میرے لئے قبول ہے۔اللہ ہرچیز پرقدرت رکھنے والا ہے۔

### ﴿مشہورشاعرفرز دق ہےدوبارہ ملاقات﴾

جب فرزد ق بج کے واپس آر ہاتھا تو اما حسین علیالام سے اس کی دوبارہ ملا قات ہوئی تو اس نے امام حسین علیالام سے اس کی دوبارہ ملا قات ہوئی تو اس نے امام حسین علیالام سے عرض کیا یا بن رسول اللہ اُ کوفہ کی جانب کیوں جائے ہیں؟ انہوں نے اس تو آپ کے سفیر مسلم ابن عقیل اور آپ کے وفاداراور شیعوں کوئل کر دیا ہے۔ امام حسین نے ان مشہدا پر گریہ فرمایاروئے اور کہا خدار حمت کرے مسلم پروہ اللہ کی جنت میں اللہ کا رضوان وروح و رسیال بن گیا ہے ۔ جو اس پرواجب تھا اس نے کیا جو ہم پرواجب ہے وہ باتی ہے اور وہ ہم کریں گے پھر مولا امام حسین علیاللام نے بیا شعار پڑھے۔



# ﴿حضرت امام حسين عليه الله كاشعار كالرجمه ﴾

ا ﴾ اگر وُنیا کوقیتی چیز شار کیا جائے تواللہ کے ہاں ثواب اور گھر زیادہ بلندوقیتی اور نایاب ہیں۔

۲﴾ اگرجسموں کوموت کیلئے پیدا کیا گیا ہے تواللہ کے راستے میں انسان کا تلوار سے ماراجانا زیادہ فضلت رکھتا ہے۔

۳ ﴾ اگرروزی تقسیم شده مقدار ہے اور رتبہ طے شدہ ہے تو پھرانسان کاروزی کے سلسلے میں کم لا لچی ہونازیادہ بہتر ہے۔

۴﴾ اگراموال کا اکٹھا کرنا چھوڑنے کیلئے ہے تو پھرا یک آزادانیان چھوڑنے والی چیز کو یکوں جمع کرے؟

۵﴾ آت پرسلام ہوائ آل تھ اللہ کا میں عقریب تم سے جدا ہوجاؤں گا۔

٢ ﴾ اگراعمال كى دن عمل كرنے والوں كيليح كمال بين تواجها أخلاق زيادہ خوبصورت كمال ہے۔



### ممسٹر ہے اسے سمییں شمیر شامہ مسٹر کے اسے سمییں شمیر شامہ مسٹر شامہ کروں آنرین سریٹری

انڈین کر پین ایسوی ایش )

(حسینی پیغام)

حسین کی قربانی قوموں کی بقاءاور جہاد آزادی کے لیے ایک ایسی مشعل ہے جوابد لآباد تک روشن رہے گی حسین کی شہادت شکست نہیں بلکہ اسلام کی نہ مٹنے والی فتح ہے اسلام اس گرانفڈر قربانی پرفخر کرتا ہے اور کرتا رہے گاخوش بخت ہے وہ قوم جس میں حسین جیسا جانباز مجاہد بیدا ہوا۔

# ﴿عقبه میں بنی عکرمہ کے تن رسیدہ خص سے مکالمہ ﴾

حضرت امام حسین علی الملام قاع کے راست عقبہ پنچے یہ فاصلہ ساڑھ اٹھارہ میل کا ہے۔
عقبہ میں آپ کی ملا قات بی عکر مہ کے بوڑھے شخص سے ہوئی۔ اس نے حضرت امام حسین سے بوچھا آپ کہاں جارہے ہیں! امام نے جواب دیا کو فہ جارہا ہوں بوڑھے دی نے آپ کواللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا اور کہا آپ سہیں سے لوٹ جائیں کیونکہ آپ کو کوفہ دالوں سے تیروں اور تعوار دوں کے سوا پھٹے ہیں ساگرہ وہ آپ کے تعواروں کے سوا پھٹے ہیں ساگرہ وہ آپ کے خالفین سے بنگ کرتے اور آپ کیلئے حالات درست کرتے تو آپ ایکے پاس جاتے تو ٹھیک تھا لیکن الی حالت میں جانا میں آپ کیلئے مناسب نہیں ہمجھتا۔

حضرت أمام حسين عليه اللام في فرمايا!

اے بندہ خد! میرے لئے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے لیکن اللہ کے امر و فیصلہ برکوئی غالب نہیں آیگا خدا کی شم! وہ مجھے قل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔اور جب وہ ایسا کریں گئے تو اللہ تعالی ان برایسے خص کومسلط کرے گاجوانہیں تمام قوموں سے زیادہ ذلیل کرے گا۔



# منشی بر یم چندور ما (برفراز کهنو)

معر کہ کر بلا دُنیا کی تاریخ میں پہلی آ واز ہےاور شاید آخری بھی جُو مظلوموں کی حمایت میں بلند ہوئی اور جس کی صدا آج تک فضاء عالم میں گونچ رہی ہے۔ حضرت امام حسین میدالدام کا اپنے اصحاب کو اپنے مل کی خبر دینا کی حضرت امام حسین میدالدام نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا! میں نے ہر صورت میں قل ہونا ہے اصحاب نے پوچھا وہ کس طرح، اے ابا عبداللہ؟ حضرت امام حسین میداللہ اسے فرمایا! میں خواب میں بیرسب کچھ دکھے چکا ہوں اصحاب نے عرض کیا وہ خواب کیا ہے؟ امام نے فرمایا! میں خواب میں بیرسب کچھ دکھے چکا ہوں اصحاب نے عرض کیا وہ خواب کیا ہے؟ امام نے فرمایا میں نے کتوں کو دیکھا ہے جو چھے نوج رہے ہیں ان میں سخت ترین کتا جو چھے پر جھیٹا ہوا تھا وہ سیاہ وسفید رنگ کا ہے۔ اس کا مطلب بیر ہے کہ چھے مبر وص شخص قتل کرے گا۔



## ﴿مقام شراف﴾

امام حسین عایاللام مزل شراف میں از اور امام نے اپ جوانوں سے کہا کہ وہ اپ ساتھ زیادہ پانی لے لیں اور پانی سے خود اور جانوروں کو بھی سیراب کرلیں وہاں سے آپ رواندہ وے یہاں تک کہ دو پہر ہوگئی آپ کے ساتھوں میں سے ایک نے اچا تک تکبیر بلند کی اللہ اکبر امام نے پوچھا آپ نے تکبیر کیوں کہی ؟ اس نے جواب دیا کہ جھے مجودوں کے درخت نظر آئے ہیں دونوں اسدی قبیلے کے آدی جو آپ کے ساتھ سے انہوں نے کہا کہ یہاں تو ایک مجود کا درخت بھی نہیں ہے امام حسین نے کہا غور سے دیکھو محس کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہیں ہوں ہوں کہا کہ بہی ملاحظہ کر دہا ہوں بھر ہمیں گھوڑ وں کے سراور کا ان نظر آئے ہیں تو امام نے کہا کہ ہیں بھی یہی ملاحظہ کر دہا ہوں بھر امام عالی مقام نے فرمایا یہاں قریب کوئی پناہ گاہ نہیں جہاں اپنا پڑاؤ ڈالیں؟ اور وہ جگہ ہماری پشت پر آجائے اور ہم انکا مقابلہ سامنے سے کر کیس اسدی نے کہا تی ہاں آپ کے قریب ہائیں طرف ذو حسم ہے پس امام نے اس کے کاروان کو ہائیس طرف ذو حسم ہے پس امام نے اپ کاروان کو ہائیس طرف ذو حسم ہے پس امام نے دیکھا کہ سامنے ہے آئے والے گھوڑ سے سوار ہی ہیں اور جسے ہی گریں ہیں اور جسے ہی موال کے ساتھ مڑے تو ایسا لگنا تھا کہ ایکے جھنڈے پر ندوں کے ہمیں دیا سے مڑے تو وہ بھی ہمارے ساتھ مڑے تو ایسا لگنا تھا کہ ایکے جھنڈے پر ندوں کے ہیں۔



## ﴿منزل ذوصم ﴾

﴿جنابِح كِلْسُكري آمد﴾

حصرت امام حین عید الدام ان سے پہلے ذوجہ میں پہنچ گئے اور اپ نوجوانوں کو خیے لگانے کا حکم دیا جب آپ از چک تو آپ کے سامنے حربن بزیدریا جی تمیمی تقریباً ایک بزار سپاہیوں کے ساتھ تحت گری میں دو پہر کے وقت آ کھڑ اہوا۔ امام حین نے اور آپ کے اصحاب اپنی اپنی تا تو اور ایس کے انظار میں کھڑے تھے جب مولاً نے حراور اس کے شکر کود یکھا تو فوراً اپنی نوجوانوں کو تھم دیا کہ انتظار میں کھڑے تھے جب مولاً نے حراور اس کے شکر کود یکھا تو فوراً اپنی نوجوانوں کو تھم دیا کہ انتظار میں کھڑے کے اور بیانی سے خوب سیر اب کرولیں آپ کو جوانوں نے انکو پانی پلانا شروع کیا اور ان کے گھوڑ وں کو بھی سیر اب کیا حرکا ایک سپائی علی بن طعان کہتا ہے کہ میں آخر میں آیا جب امام حین نے میر ہے گھوڑ اپر جھاؤ اور پانی بیواور میں علی بیاس سے جان بلب ہیں تو امام حین عید ابلام نے جھے کہا کہ اپنا گھوڑ اپر جھاؤ اور پانی بیواور میں بیاس سے جان بلب ہیں تو امام حین نے بہ جانا تھا تو امام نے کہا کہ مشک کوموڑ ولیکن جھے بہم تو ہوں آئی تھی کہ میں کیسے کروں؟ امام خودا مٹھانہوں نے مشک کوموڑ ااور میں نے پانی بیا اور میرا گھوڑ ا

پانی پلانے کے بعداماً م الشکر کے سامنے آئے اور سوال کیا کہتم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم این زیاد این زیاد لعین کے سپاہی ہیں امام نے یوچھا آپ کا کمانڈرکون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حربن بزید ریاحی۔

امام حسين ملياله من يوچها ايزيد كے بيٹے بتاؤتم مهارى مددكيلئے آئے مويا مخالفت كيلئے۔ حرف كها۔ا كاباعبداللہ مم آپ كئ الف آئے ہيں۔ امام نے كہا۔ لا حول و لا قوة الا بالله.

ا تے میں نماز ظہر کا وقت ہوگیا آپ نے آپے مؤذن جاج بن مسروق ہے کہا اللہ تم پررم کرے اذان دواورا قامت کہوتا کہ ہم نماز پڑھیں پس اس نے اذان دی جب وہ اذان سے فارغ ہوا تو امام نے حرسے کہاتم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہوتو پڑھوا ور میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں حرنے کہانہیں آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ کھڑے ہوں ہم آپ کی افتداء کریں گے۔ امام نے بجائے سے کہاا قامت کہو جاج نے اقامت کہی امام حسین علیہ اسلام دونوں لکنکروں کے سامنے کھڑے ہوئے اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اس وقت امام حسین نے عبائل کے نے عبائما جادراوڑ ھرکھی تھی اور نماز کے بعد آپ نے اپنی تلوار کا سہار الیا اللہ کی حمد و ثناء بجالا کے اور پھر فر مایا۔

یہ آپ کا کوفیوں کے لیے پہلا خطاب تھا۔اس خطاب میں مولاً نے کوفہ سے آ نیوالوں کو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔اورساتھ ہی ان کی رائے بھی معلوم کی کداب جب کہ میں تمہاری دعوت پر یہاں آگیا ہوں اب تمہاری کیا رائے ہے میری مدذکرتے ہو یا پھر میں اس جگہ سے واپس چلا جاؤں۔
جاؤں۔



# دِسٽٽور کيٽمر و هيار کٽور (پيثوائے اعظم فرقه پاری) (شيعه لا هور)

اگرشهیدء اعظم مسین کی قربانیاں نہ ہوتیں تو دُنیا اخلاق مذہب اور صدافت سے نا آشار ہتی دُنیا خلاق مذہب اور صدافت سے نا آشار ہتی دُنیا شہداء کی ممنون ہے جنہوں نے موت کو ذِلت پرترجیح دی امام حسین علیہ السلام ان شہداء کے سروار ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے قربانی دی ہم کوان کی یا دا ہے عمل سے منانی جا ہیے اور ان کی قربانیوں سے سبق لینا جا ہے۔

# ﴿ لَشَكْرِ حَرِيبِ بِبِلاخطابِ ﴾

امابعد ايها الناس فانكم ان تتقو الله و تعرفو ا الحق لاهله يكن ارضى لله و نحن اهل بيت محمد صلى الله عليه و آله وسلم اولى بولاية هذا الأمر من هولاء المدعين ماليس لهم والسائرين بالجور والعدوان و أن ابيتم الا الكراهة لنا والجهل بحقنا و كان رأيكم الان غير مااتتنى به كتبكم انصرف عنكم الماولو!

میراعذراللدگی جناب میں ہے اس ہے، معذرت کرتے ہوئے جو سلمان یہال موجود ہیں میں بیہ بات ان سے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے نمائند ہے میرے پاس پہنچ جھوں نے بی آ کر کہااورخطوط میں بھی اپنے ہمراہ لائے جن میں بھی بہی کھا ہوا تھا کہ آپ کا کوئی اما نہیں ہے میں آپ کے پاس آؤں بید بھی کھا ہوا تھا کہ 'آپ کے ذریع اللہ تعالی ہمیں ہدایت پراور حق پر آپ اکسا کو گی اس آگاں بید بھی کھا ہوا تھا کہ آپ کے خطوط میں موجود ہے تو جھے تم السمال کہ آپ کے خطوط میں موجود ہے تو جھے تم السمال کہ اللہ تعالی اور میں آپ السمال کہ اللہ کا کہ میرادل مطمئن ہوجائے اور میں آپ کے ہمراہ آپ کے ہمراہ آپ کے شہر میں اطمئنان سے داخل ہوجاؤں گا اور اگر تم ایسانہیں کرتے ہواور میر ہے آنے کونا پیندکرتے ہوتو میں آپ چا جا تا ہوں۔

امام حسین علیہ السلام کا میہ بیان مشکر سب خاموش ہو گئے کسی نے کوئی جواب نہ دیا امام اپنے خیمے میں آگئے تا کہ اس مسئلے خیمے میں اس خیمے میں چلا گیا اور کچھ اصحاب آپ کے خیمے میں آگئے تا کہ اس مسئلے پر گفتگو کر سکیس اور باتی اپنی صفول میں بیٹھ گئے اور حرکے بچھ سپاہی حرکے خیمے کے اندر چلے گئے اور کچھ گھوڑ ول کولیکران کے سائے میں بیٹھ گئے نماز عصر کا وقت ہوگیا امام نے عصر کی نماز پڑھائی۔

﴿ حركِ لِشكر ہے دوسر اخطاب ﴾

نمازعصر کے بعدامام نے دوسراخطبہ دیا۔

ترجمه ﴾ اے لوگو! اگرتم الله كا تقوى اختيار كرد اور حق كوحق جانو تو ية تمهاري جانب سے الله كى

خوشنودی حاصل کرنے کیلئے زیادہ بہتر ہے اور ہم اہلیت محر میں اوران دعوبداروں سے اس امرک دلایت اور حکومت کرنے کا حق نہیں ہے وہ تحصار ب دلایت اور حکومت کرنے کا حق نہیں ہے وہ تحصار ب درمیان ظلم اور جوراور زیادتی کوروار کھے ہوئے ہیں اورا گرتم ا نکاری ہواور ہمیں ناپند کرتے ہواور ہمارے حق کے بیں اورا گرتم ا نکاری ہواور اس وقت تحصاری رائے اس ہمارے حق سے نادانی ظاہر کرتے ہواور ہمارے حق کوئیس مانے ہواور اس وقت تحصاری رائے اس رائے کے برعکس ہے جو پچھے تھارے نظوط میں لکھا ہوا تھا اور جو پچھے تھارے نمائندوں نے آگر مجھے سے بیان کیا تھا تو بھر میں یہاں ہے واپس چلا جا تا ہوں۔

حربن بزیدنے اپنے لشکر یوں سے بات کرنے کے بعد کہایا آباعبداللہ ! ہمیں ان خطوط کا پہتہ نہیں ہےاور نہ ہی ہم ان نمائندوں ہے آگاہ ہیں جو آپ کے یاس آئے ہیں۔

امامؓ نے اپنے غلام عقبہ بن سمعان سے کہا اے عقبہ اوہ دو تھیلے لے آؤجن میں خطوط ہیں تو عقبہ خطوں کے دو تھیلے جن میں کو فیوں کے خطوط تھے لے آیا اور اس کو کھول کران کے سامنے رکھوریا اور پھر پیچھے ہے گیا۔

حرفے کہا کہ ہم ان لوگوں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کوخط لکھے ہیں ہمیں تو بی کم طاہے کہ جب آپ سے ملیں تو آپ کے ہمراہ رہیں یہاں تک کہ آپ کوحا کم کے پاس لے جا کیں۔

امائم مسکرائے اور فرمایا۔اس بات سے موت تیرے زیادہ قریب ہے مولاً اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا خواتین کوسوار کراؤ ہم بیدد مکھتے ہیں کد سیاور ان کے تشکری کیا کرتے ہیں؟

امام حسین علیہ الملام اور ایکے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور کاروان کو چلنے کا حکم دیا جب آپ روانے ہونے لگے تو کوفہ والے آپ کے لشکر کے سامنے آ کر کھڑے ہوگئے اور آپکا راستہ انہوں نے روک لیا۔

امام نے تلوار نیام سے نکالی اور بلند آواز سے پکار کر کہاا ہے حراثیری ماں تیرے ماتم میں بیٹے! تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟

### ﴿ حركاامام حسينٌ كووايسي سے روكنا ﴾

حر خدا کی قتم اگر کسی اور نے میرے لئے یہ جملہ کہاہوتا تو میں بھی اسے اسی طرح جواب دیتا جا ہے اس کا نتیجہ جو بھی ہوتالیکن خدا کی تتم میں کہاں اور میری کیا حیثیت کہ میں آپ کی والد ہ کاذکر کروں کیکن پیضروری امرہے کہ میں آیے کوعبیداللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ ا مام حسین ٔ ۔خدا کی قتم میں تیرے پیچیے نہیں چلوں گا جا ہے تو میری جان لے لے۔ حریااباعبداللہ! مجھے آیٹے کے قبل کا تھم نہیں مگریں آپ کوچھوڑوں گا بھی نہیں یہاں تک کہ آئے کوابن زیاد کے پاس لے جاؤل اور خدا کی قتم الجھے بیہ بات ناپیند ہے کہ آئے کے معاملہ میں اللہ مجھ سے ایسا کام کرائے میں ان لوگوں کی بیعت میں ہوں اوران کے حکم ہے آپ کی طرف آیا ہوں میں بیمی جانتا ہوں کہ قیامت کے دن کوئی ایک بھی اینے اعمال نامہ میں یورانہیں أتركاً عمريه كدوه آپ كے نانا محمر كى شفاعت جا ہے گا اور مجھے ڈرہے كدا كر ميں آپ كے ساتھ جنگ کروں تو میری آخرت اور دُنیا خسارے میں چلی جائے گی لیکن میں آپ کوچھوڑ نہیں سکتا کانی بحث و تحیص کے بعد حرنے میہ بات کہی کہ اے اباعبد اللہ ! میں اسوقت آپ کو کو فہ نہیں لے جاتا آیًا بیناراسته کوفیہ ہے بدل لیں اور ایساراستداختیار کریں جوکوفیہ کی طرف نہ جاتا ہواور مدینہ و مكه كي طرف بھي نہ جاتا ہو ميں اس جگه سے ابن زياد كوخط لكھتا ہوں كه آئے نے راستہ بدل ليا ہے اور دوسرے راستے پر جارہے ہیں اور میں آئے کو کوفہ لیجانے کی طاقت نہیں رکھتا ۔ اور جو ابن زیاد کا حکم آئے گامیں اس بیمل کروں گا میں آپ کواللہ یا دولا تا ہوں کہ آپ اپنی جان کا خیال كريں۔ايساكوئي اقدام نەكريں جس ميں آپ كى جان جاتى ہو

﴿ امام حسین علیہ السلام کا حرکے لیے دندان شکن جواب ﴾ امام حسین علیہ السام۔اے حرگویا کہ تو مجھے یہ کہ رہا ہے کہ میں قبل کریا جاؤں گا۔ حربی ہاں اے اباعبد اللہ !اس میں شک نہیں ہے آپ اس جگہ ہے واپس بایٹ کرجد ھرسے آئے ہیں تہیں جائے۔ امام حسین علیه اسلام ۔ میں نہیں سمجھتا کہ تخفیے اب کیا کہوں لیکن میں وہ شعر تیرے لئے پڑھتا ہوں جو اوس قبیلے کے خض نے پڑھتا کہ رسول اللہ کی اوس قبیلے کے خض نے پڑھے تھے جب اس کے چپازاد بھائی نے اسے ڈرایا تھا کہ رسول اللہ کی مدد کیلئے نہ جا کیں کتم مارے جاؤگے۔

آفيالموت تحوفني وهل يعدوبكم الخطب ان تقتلوني

کیا تو موت سے مجھے ڈراتا ہے اور کیا دہمن مجھے قل کردینگے۔اوراس بڑے جرم تک کاتم اقدام کرڈالو گے۔اتن جرات تم میں آجائے گی۔اور برادرنے کیا خوب کہاتھا۔

ا سأمضى وما بالموت عار على الفتى.

اذا مانوي احقاً وجاهد مسلماً

و آسى الرجال الصالحين بنفسه
 وفارق مثبو رأ وخالف محرماً

٣. اقدم نفسي لااريد بقاء ها

يتلقى خميسافي الهياج عرمرما

٣. فان عشت لم اذمم وان مت لم ألم

كفي لك ذلاان تعيش وترغما

£ 5.5.

ا ﴾ میں کرگز روں گااور موت جو ان کیلئے ننگ دعار نہیں ہے اگر انہوں نے جونیت کی ہے وہ نیت اچھی ہواور وہ مسلمان ہوکر جہاد کرے۔

۲ ﴾ اورنیک مردول کی اپنی جان سے مدد کرے قابل مذموم چیز کوچھوڑ دے جرم کرنے والے کی مخالفت کرے۔

٣﴾ ميں اپني جان کو گھمسان کي لڙ ائي ميں پيش کروں گا۔

میں اس کی بقاء نہیں جاہتا تا کر گھسان کی جنگ میں پینٹس طاقتور اور مضبوط دستے کی ملاقات

\_\_\_\_\_

۴﴾ اگر میں زندہ رہاتو ملامت نہیں کیا جاؤں گا درا گرمر گیا تو بھی مذمت نہیں کیا جاؤں گا۔ ۵﴾ تیرے لئے ذلت کے طور پر کافی ہے کہ تو دوسرے کے تابع ہوکر زندگی گز ارے۔

﴿ ورمیانے راستہ کا انتخاب ﴾

جب امام حسین علیه السام کا راسته رو کا گیا تو امامً نے حرسے اس کلام فر مائی امام حسین علیه السلام نے حرسے یو چھاتم آخر کیا چاہتے ہو؟

حرنے کہامیں چاہتا ہوں کہ آپ کو گورزعبیداللہ کے پاس لے جاؤں۔

مولًا نے فر مایا ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا

اس طرح کی گفتگو کا نتین مرتبه تکرار ہوا

حرف آخرین کہا ایباراستہ اختیار کریں کہ جونہ آپکوکوفہ لے جائے نہ مدینہ کی طرف جائے ساتھ کہ ایسا حکم جائے ساتھ کر کے کئی ایسا حکم درمیانی راستہ اختیار کریں میں عبیداللہ کو خط لکھتا ہوں اللہ کر ہے کوئی ایسا حکم وہاں سے آجا ہے جس میں میرے لئے عافیت و بچاؤ ہومیں آپ کے حوالے سے کسی آز ماکش میں نہ پڑوں۔

پس دونوں لشکروں نے عذیب هیجانات اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب کا رُخ کیا امام حسینؑ کالشکر آگے آگے تھااور حرکالشکرا یک فاصلے پرساتھ ساتھ چل رہاتھاا مام نے جب اشعار پڑھے توائے بعدید جملے بھی آپ نے کہ۔

## ﴿ مجھے موت كاخوف نهيں (حضرت امام حسين عليه اللام) ﴾

میری شان اس شخف کی طرح نہیں ہے جوموت سے ڈرتا ہے عزت پانے کے راستے میں اور حق کو زندہ کرنے کی خاطر موت میرے لئے بہت آسان ہے۔ عزت کی راہ میں موت ہمیشہ کی وہ زندگی ہے جس میں فنانہیں ہے اور ذلت کے ساتھ زندگی الی موت ہے جسکے ہمراہ زندگی نہیں جاتو جھے موت سے ڈراتا ہے تیرا میے رنشانے سے بہت دور جالگا ہے اور تیرا خیال ناکام ثابیں ہوا ہے میں موت سے نہیں ڈرتا میرائفس تازہ وم ہے اور میری ہمت بلند ہے میری جان ثابت ہوا ہے میں موت سے نہیں ڈرتا میرائفس تازہ وم ہے اور میری ہمت بلند ہے میری جان

میری ہمت اور میر اارادہ اس بات سے انکاری ہے کہ میں ظلم کے ڈرسے ذلت قبول کرلوں کیا تم میر قبل کر دینے سے زیادہ کسی اور بات پر قدرت رکھتے ہو؟ ہر گرنہیں میں راہ خدا میں قبل ہونے کومر حبا کہتا ہوں لیکن تم لوگ میری ہزرگی کو ختم نہیں کرسکتے اور نہ ہی تم میری عزت وشرف کو مٹاسکتے ہو جب ایسا ہے تو مجھے تل ہونے کی کوئی پرواہ نہیں۔

ای جگدامام نے اپنے اصحاب سے گفتگو کی اس کا ایک حصہ پیہے۔

﴿ دوران سفرامام حسين عليه اللام كى البين اصحاب سے تفتكو ﴾

حمد و فناء کے بعد فر مایا۔ معاملہ جہاں تک پہنچ چکا ہے تم دیکھ رہے ہو دُنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور اپنی ناوا قفیت کا اعلان کر دیا ہے دُنیا ہے نئی نے منہ پھیرلیا ہے اور جس ڈگر پر دُنیا چل رہی ہے اب اس میں اچھائی باتی نہیں رہی مگر ایسے جسے پائی کے برتن کی تری گھٹیا اور پست ہے یہ زندگی سیزندگی ایسی ہے جسے کر دی گھاس کی چراگاہ ہو، کیا تم حق کی طرف دیکھنیں رہے؟ کہ اس چمل نہیں دیکھ رہے ہو؟ کہ اس سے روکا نہیں جارہا ہا قات ہے اس جارہ اس میں تو مردمون کیلئے لازم ہے کہ تی پہوتے ہوئے اپنے رہ سے ملاقات کا قصد کرے آگاہ ہو کہ میں موت کو اپنے لئے سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا جرم سمجھتا ہوں۔

#### ﴿ دِين زبانوں كاچسكا ہے ﴾

اور یہ جملہ بھی فرمایا۔ تحقیق لوگ دُنیا کے بندے اور غلام ہیں اور دین لوگوں کی زبانوں کا چسکا ہے اور وہ لوگ دین سے اتنا کیتے ہیں جتناان کے روز گار کیلئے مفید ہوا ور جب آزمائش ہیں آئیں تو پھروین پر چلنے والے کم رہ جاتے ہیں۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین طیاللام نے اپنے اصحاب سے بیر خطاب کر بلاء پہنچے کردیا

### ﴿ حضرت امام حسين عليه اللام كي حمايت كا اعلان ﴾

حضرت امام سین علی السام کی میر گفتگوس کرآپ کے اصحاب نے باری باری آپ کو مدد کا یقین ولایا امام نے اضیں جزائے خیر کی دعادی مولاً کے بھائی علمدا (حضرت عباسٌ) اور البلیت نے جب امام کی گفتگوسی تو وہ بھی باہر آگئے مولاً نے ان سب کو اکٹھا کیا اور رود یے اور میر فرائے۔

اے اللہ ہم تیرے ہی کی عترت ہیں، ہمیں گھروں سے نکالا گیا ہے، ہمیں پریشان کیا گیا ہے، ہمیں پریشان کیا گیا ہے، ہمیں ستایا گیا ہے، ہمیں اپنے بانا کے حرم سے دور کیا گیا ہے، بن امیہ نے ہم پرظلم اور زیادتی کی ہے اے اللہ ہمارے تی کا بدلدان سے لیں اور ہمیں ظالم قوم پرفتے ونصرت عطافر ما۔
امام حسین علیا اللام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ آپ میں سے کوئی اس کے علاوہ کسی اور راستہ کو جانتا ہے تو ظرماح نے کہا جی ہاں میں آپ کوراستہ بتا تا ہوں جواس سے ہٹ کر ہے امام عالی مقام نے کہا تم آگے چاہ ہم آگے چھے ہے تھے تھے تھے تھے تھے۔



### سربهرام جی جی جی بھائی (سابق صدرامپیریل بئک آفاظیا) (مینی پیغام بمیزی)

امام حسین نے بیر ثابت کر دیا ہے کہ اگر صحیح روح، سیچ،عزم اور بلندمقصد کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو دشمن کی کثیر تعداد کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

## ﴿منزل بيضه ﴾

﴿لشكرحرت تيسراخطاب﴾

یہ دونوں کارواں آ گے چلتے رہے یہاں تک کہ منزل بیضا پر پہنچ تو مولاً نے خطبہ دیا۔

ایهاالناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال من رأی سلطانا جائراً مستحلا لحرام الله ناقصا عهده مخالفاً لسنة رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله الا وان هولا ء قد لومواطباعة الشیطان و ترکو طاعة الرحمن واظهرواالفسادوعطلوا الحدود واستاثروابالفی ء واحلو حرام الله وانظهرواالفسادوعطلوا الحدود واستاثروابالفی ء واحلو حرام الله وحرمواحلاله وانا احق مسمن غیر وقد اتنی کتبکم وقدمت علی رسلکم بیعتکم انکم لاتسلمونی و لا تخذلونی فان اتممتم علی بیعتکم تصیبوارشدکم فانا الحسین بن علی وابن فاطمه بنت رسول الله نفسی مع انفسکم واهلی مع اهلکم ولکم فی اسومة وان لم تفعلوا و نفضتم عهدکم و خلفتم بیعتی من اعتاقکم و ماهی لکم بنکر لقد فعلتموها بأبی و آخی و ابن عمی مسلم فالمغرور من اغتربکم فحظکم اخطاتم و نصیبکم ضیعتم ومن نکث فانما ینکث علی نفسه و سیغنی الله عنکم والسلام علیکم ورحمته الله وبرکاته.

ترجمہ کا بےلوگوا بتقیق رسول اللہ یف فرمایا کہ جوشن اپنے ایسے حکمران اور بادشاہ کو دیکھے جوظلم کرنے والا ۔۔۔۔ اللہ کے حرام کو طال کرنے والا ، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا ۔۔۔ اللہ کے ساتھ بائد ہے بندگان میں گناہ اورظلم کورواج و سینے والا ہو۔ تو جوشن اپنے عمل وقول سے اس حکمران کے ظلاف کوئی قدم ندا تھائے گا تو اللہ کو میں ہو اللہ کو میں ہے اس حکمران کے ظلاف کوئی قدم ندا تھائے گا تو اللہ کو میں ہے اللہ کو میں اس حکمران کے ظلاف کوئی قدم ندا تھائے گا تو اللہ کو میں ہے اس اس حکمران کے خاص کے ساتھیوں نے سے شیطان کی اطاعت کو چھوڑ دیا کے ساتھیوں نے سے شیطان کی اطاعت کو چھوڑ دیا

ہے نساد عام کیا ہے، شرعی حدود کو معطل کر دیا ہے، بیت المال کولوٹ لیا ہے اللہ کے حرام کو حلال قرار دیا ہے۔

جس چیز کوانہوں نے تبدیل کیا ہے ان کے حوالے سے میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں ان کے خلاف اقدام کروں۔

پھر فرمایا آپ کے خطوط میرے پاس آئے آپ کے نمائندے میرے پاس آئے اور جھے یہ اطلاع دی تھی کہ تم نے میری بیعت کی ہے اور تم جھے تہا چھوڑ کررسوائیس کرو گے اور مجھے دشمن کے حوالے نہیں کرو گے اب اگرتم اپنی بیعت پر باقی ہوتو تم اپنے فائدے اور ہدایت کو پالو گے میں حسین ابن علی ہوں میں رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں میری جان آپ کی جانوں کے ساتھ ہیں اور تمھارے لئے میر اکر دار تمہارے ہے میرے گھر والوں کے ساتھ بیں اور تمھارے لئے میر اکر دار تمہارے لئے میر اکر دار تمہارے لئے میر اکر دار تمہارے لئے میر اکر دار تمہار کے میری جان کو قر ڈویا ہے اور اپنی گر دنوں سے میری بیت کا قلاوہ اتار دیا ہے۔ ۔۔۔ تو مجھے میری جان کی تم انتم بین کی تم نے میرے باپ اور بھائی کے ساتھ بھی یہی کیا دھوکہ میں وہی رہا ہے جس نے تم پر اعتماد کیا ہیں تم اپنی قسمت سے چوک گئے اپنانھیب کھو بیٹھے پھر سورہ فتح کی آئیت نمبرہ اپڑھی۔

فَ مَن نَكَتْ فَانَمَايِنَكُتْ عَلَى نَفْسَهُ وَمَنَ اوْفَى بِمَاعَهِدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَلَسَيْؤُ تَيْهُ اجرأُ عظيماً

ترجمہ ﴾ جس نے اپنا بیان تو ڑا تو اس نے اپنے آپ کوتو ڑااور جس نے اللہ کے پیان کو پورا کیا تو اللہ اسے عظیم اجرد سے گا۔



# ﴿مقام عذیب الهیجاً نات ﴾ ( کوفہ سے جا ثاروں کی آید )

جب امام حسین عیال ماس مقام پر پنچ تو نافع بن هلال ۱۴ افراد کے ہمراہ کوفہ سے آپے ساتھ
آکر ملحق ہوگئے حرنے ان افراد کو گرفتار کرنا چاہا تو امام حسین عیداللام نے فرمایا کہ میں ان کا اپنی
ذات کی طرح دفاع کروں گاای طرح یہ میر سے انصار اور مددگار ہیں اور تو نے مجھے یہ وعدہ دیا ہے
کہ جب تک تیرے پاس ابن زیاد کا خطنیس آئے گااس وقت تک توں ہم سے معترض نہیں ہوگا۔
حرنے کہا جی ہاں کین بیتو آپ کے ہمراہ نہیں ہیں امام حسین عیداللام نے فرمایا یہ لوگ میرے
اصحاب ہیں اور وہ اس طرح ہیں جیسے میر سے ساتھ آئے ہوں اگر تو اس معاہدے پر ہاتی ہے جو
میرے اور تیرے درمیان ہے تو تھیک ہے وگرنہ ہماراتم سے اعلان چنگ ہے۔

اس گفتگو کے بعد حرنے ان جارا فراد کا مطالبہ رک کردیا۔

امام حسین علیدالمام نے کوفہ ہے آنے والے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کوفہ کے بارے میں کیا خبر ہے؟ او انہوں نے بتایا کہ کوفہ کے جتے معززین ہیں رشوت نے انھیں مغلوب کر دیا ہے ان کی خواہشات بوری ہوگئ ہیں انکی محبت کو موڑ لیا گیا ہے اور وہ سب کے سب آپ کے خلاف اسکی ہو چکے ہیں البتہ باقی عوام کے دل آپ کو جا ہے ہیں لیکن کل کوائکی تلواریں بھی آپ کی مخالفت میں لہرائیں گی۔

امام حسین علیه اللام مسیم قاصد کے متعلق خبر دوجنھیں آپ کے پاس بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کون سا قاصد؟

امامٌ نے کہاقیس بن مسھر صیداوی۔

اہل کوفہ جی ہاں اسے صین بن نمیرلعن نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا ابن زیاد نے اسے تھم دیا کہ وہ آپ پر اور آپ کے والد گرامی پر لعنت کر لے لیکن اس نے منبر پر جا کر آپ پر اور آپ کے آباؤ اجداڈ پر صلول بھیجی ابن زیاد اور اس کے آباؤ اجداد پر لعنت بھیجی اور لوگوں کوآپ کی مدد کی دعوت دی اور آپ کے آنے کی اطلاع دی ۔ تو این زیاد کے تم سے اسے قصر پر لے جایا گیا اور دہاں سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اور اس طرح انہوں نے شہادت یائی۔
امام نے جب بی خبر سی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور آپ نے سورہ احزاب کی آئیس ۲۳ پڑھی۔

فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلاً.

﴿ ترجمه ﴾ ان میں سے پی وہ بیں جفول نے اپنا حصدادا کردیا ہے اور پھھ وہ ہیں جو انظار کررہے ہیں۔

پھر دعا مانگی پروردگار! ہمارے لئے اوران کیلیے جنت کومنزل بناانہیں ہمارے ساتھ رحمت کے ٹھکانے میں اکٹھافر مان اسپنے ٹواب کوان کی اچھائیوں میں جمع کردے۔

### ﴿جنابطرماح كى پيكش ﴾

طرماح نے امام حسین ملیہ اللام کو پیشکش کی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کریں اور جمارا پہاڑ بچہ جو طائی فٹیلہ کا ایک مضبوط قلعہ ہے میں وہاں آپکو لے جاؤں گاوہ ایساعلاقہ ہے کہ وہاں آپ محفوظ ہوں گے اور کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچاہے گا۔

کین امام عالی مقام نے جواب میں فرمایا خدا آپ کو جزائے خیر دے ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان بات طے ہوئی ہے ہم اس عہد پر قائم ہیں ہمیں نہیں معلوم یہ امور کہاں پہنچیں گول کے درمیان بات طے ہوئی ہے ہم اس عہد پر قائم رہتے ہیں اللہ تعالی نے ایکٹر گئے اور انکا انجام کیا ہوگا؟ ہم جوبات کرتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں اللہ تعالی نے ایکٹر سے محفوظ رکھا تو ہمیشہ سے اللہ کی فعمین ہم پر ہیں وہی ہمارے لئے کافی ہے لیکن اگر ایک صورت پیش آئی کہ جسکے بغیر چارہ کا رئیس ہے تو پھریہ اوت اور کا میابی ہے انشاء اللہ۔

طرماح نے امام حسین ملیاللام سے اجازت لی اور کہا کہ میں خوردونوش گھر پہنچا کر اور اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر آپ کی مدد کیلئے پہنچ جاؤں گالیکن طرماح کہتا ہے کہ جب میں واپس آیا تو جھے اطلاع ملی کہ امام حسین ملیاللہ کوشہید کردیا گیا ہے۔

## ﴿منزل قصر بني مقاتل ﴾

جب امام قصر بنی مقاتل پنچ تو آپ نے وہاں پرایک خیمہ دیکھا جہاں پر تکواریں لٹک رہی تخصیں نیزہ گاڑھا ہوا تھا گھوڑا تیار کھڑا تھا مولاً نے سوال کیا کہ یہ خیمہ کس کا ہے؟ تو جواب دیا گیا عبیداللہ بن حراجعفی کا ہے امام نے تجابی بن مسروق کواس کے پاس بھیجا جب تجابی جعفی کے پاس آیا۔ آیا۔

#### ﴿ تحاج اورابن جعفی کامکالمه ﴾

ابن حرنے بوچھا کہ ابن عفی اکیا خرہے ؟

جاج نے جواب دیا خدا کی تئم اے حرکے بیٹے بیالی خبر ہے کہ اللہ تختیے ہدایت دے اوراگر تو بیاس بات کو قبول کر لے تو تیرے لئے اس میں عزت اور کرامت ہے۔

ابن حرنے اپناسوال وہرایا ۔۔۔ این جعفی کیا خبر ہے؟ ۔۔۔ جائے نے جواب دیا ۔۔۔ بہاں پر حسین این علی موجود ہیں تختی اپنی مدد کیلئے دعوت دے رہے ہیں پس اگرتم ایکے ساتھ ال کر جنگ کرو گے تو اس کے ساتھ ال کر جنگ کرو گے تو اس کے تو تھے یہ ہوگے

ابن حرنے کہا ابن جھی خدا کی قسم! میں کوفہ میں اس وجہ سے خوفز دہ تھا کہ کہیں حسین ابن علی کوفہ میں نہ بڑنی جا کیں اور جھ سے مدد نہ مانگیں اور میں ان کی مدد نہ کرسکوں کیونکہ کوفہ میں حسین کے نہ شیعہ ہیں اور نہ ہی مددگار ہیں بہت تھوڑ ہے لوگوں کے علاوہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے باقی لوگ وُنیا کی طرف مائل ہو چکے ہیں تم واپس جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع کردو۔

جاج ام حسین کے پاس واپس آیا اور امام عالی مقام سے ساری بات بیان کی حضرت امام حسین اپنے بھائیوں کے ہمراہ خود چل کر ابن حرکے پاس آئے جب ابن حرنے امام حسین کودیکھا تو اس نے انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا اور جب حضرت امام حسین علیه الملام بیٹھ گئے تو آپ نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔

### ﴿ امامٌ كَي ابن جعفي سے گفتگو ﴾

يابن الحران اهل مصركم كتبوا الى أنهم مجتمعون على نصرتى وسألونى القدوم عليهم وليس الأمر على مازعمواوان عليك ذنوباً كثيرة فهل لك من توبة تمحوبهاذنوبك تنصرواابن بنت نبيك وتقاتل معه امااذا رغبت بنفسك عنا فلا حاجة لنا في فرسك ولافيك وماكنت متخذالمصلين عضداً وانى انصحك كمانصحتنى ان استطعت ان لا تسمع صراخنا ولا تشهد وقعتنا فافعل فوالله لايسمع واعيتنا احدولا ينصرنا الا اكبه الله في نارجهنم

حضرت امام حسین طیداللام! اے حرکے بیٹے آپ کے اس شہر دالوں نے مجھے خطاکھ کراطلاع
دی کہ دہ میری مدد پر جمع ہیں اور میری خاطر قیام کریں گے اور میرے دشمن سے جنگ لڑیں گے اور
انہوں نے بھے سے درخواست کی کہ میں ان کے پاس آئوں لیس میں آگیا ہوں اور بھے اس بات کا
لیمین نہیں کہ دہ اس بات پر کس طرح قائم ہیں؟ جوانہوں نے بھے سے عہد کیا تھا کیونکہ انہوں نے
میرے ابن عمسلم ابن عقیل اور ان کے حامیوں کول کرنے میں دشمن کو مد دفر اہم کی اور مرجانہ کے
میرے ابن عمسلم ابن عقیل اور ان کے حامیوں کول کرنے میں دشمن کو مد دفر اہم کی اور مرجانہ کے
میرے اللہ ابن زیاد کے پاس جا کر انہوں نے بریدا بن معاویہ کی بیعت کی ۔ اور تجھے اے حرک بیٹے! بیمعلوم رہے کہ گذشتہ ایام میں جوتم نے گناہ اور جرائم کیے ہیں اللہ ان سب کاتم سے مؤ اخذ ہ
کرے گا اور میں تم کواس وقت دعوت دیتا ہوں کہ تو تو بہر کے خلاف معاون کی مدد کرواورا گرتم نے
ہماراجی جمیں دیا اور ہماری دعوت کو تبول کرلیا تو ہم اللہ کی تد بجالا کیں گے اور اگر ہمارے تا کو والوں سے
ہماراجی جمیں دیا اور ہماری دعوت کو تول کرلیا تو ہم اللہ کی تد بجالا کیں گے اور اگر ہمارے تا کو والوں سے
ہمارا جی جمیں دیا اور ہماری دعوت کو تول کرلیا تو ہم اللہ کی تد بجالا کیں گے اور اگر ہمارے تا کو والوں سے
ہمارا جی جمید کرنے کے خلاف معاونت کرنے والوں سے
ہمارا گونہ کو تو کے مطالبے کے خلاف معاونت کرنے والوں سے
ہمارا گونہ کو تا ہوں جا کہ کیا تو تم حق کے مطالبے کے خلاف معاونت کرنے والوں سے
ہمارا گیا تا اور ہمارے اور خلام کیا تو تم حق کے مطالبے کے خلاف معاونت کرنے والوں سے
ہمارا گونہ کو تا کہ مطالب کے خلاف معاونت کرنے والوں سے
ہمارا گونہ کے خلاف معاونت کرنے والوں سے

ابن عقی خدا کی متم اے رسول اللہ کے فرزندا گر کوفہ میں آپ کے مدد گار ہوتے جوآپ کے ساتھ میں ان جو آپ کے ساتھ میں ان میں سب سے زیادہ آپ کے دشمنوں کیلئے بھاری ہوتا کیکن

میں نے آپ کے شیعوں کو کوفہ میں دیکھا ہے کہ بنی امید کی تلواروں کے خوف سے وہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں میں آپ کو اللہ کا نام دیکر کہتا ہوں کہ مجھ سے بید دطلب نہ کریں ویسے میں آپ کا ہدر دہوں اور مجھ سے جتنا ہوسکا آپ کی بدد کروں گا یہ میرا گھوڑا تیار ہے اسے آپ لیس اس پر سوار ہو کرجا کمیں کیونکہ میں نے جو بھی چاہا ہے اسے حاصل کیا ہے اور اس کے ذریعہ میں نے موت کے دریاعہور کیے ہیں اور بیمیری تلوارلیں اور بیوہ تلوار کہ جس کا وار بھی خطا نہیں جاتا۔

امام حسین علیدالسام اے فرزندحرا بلکہ ہم تواس لئے آئے ہیں کہتم سے مدوطلب کریں اورا گرتم اپنی جان ہمیں دیتے میں کئی کرتے ہوتو ہمیں تہارے مال میں ہے کسی چیزی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم گمرا ہوں کا سہار نے نہیں لیتے کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ جس کسی نے میرے اہلدیٹ کی پکار کوسنا اور ان کے حق کی خاطر ان کی مددنہ کی توایسے محض کو اللہ تعالی اور مدید جسم میں ڈالے گا۔

پس اگرتم ہے ہوسکے تواتی دورنگل جاؤ کہتم ہمارے استغاثے کی آ واڑکو نہ ن سکو کیونکہ جس سمی نے ہماری نصرت طبی کی آ واز کوسنا اور ہماری مدد نہ کی تو خداوندا سے اوند ھے منہ جہنم میں ڈالے گا ہے کہ کرامام حسینؓ اُٹھ کر چلے آئے۔

### ﴿ حضرت على اكبرٌ كااعلان ﴾

عقبہ بن سمعان کہتا ہے کہ مج سورے جب ہم چلے توامامؓ نے گھوڑے کی زین پرتھوڑی می اوکھ کی اور تین دفعہ فرمایا الحمد لللہ۔

حصرت علی اکبر جوقریب تصوال کیا آپ نے حمد کیوں بجالائی اور کلمہ مصیبت کیوں پڑھا تو اما ٹم نے فرمایا مجھے تھوڑی دیر کیلئے او کھم آئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پرسوار دیکھا جو بیر کہ رہا تھا کہ بیلوگ آ کے بڑھ رہے ہیں اور موت ایکے قریب آرہی ہے۔

على اكبركيا بهم حق برنبيس؟

مولاً خدا کی شم ہم حق پر ہیں۔

علی اکیزمیں پرواہ بیں کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے مارے جا کیں۔

حضرت امام حسین علیه السلام الله آپ کواس بیلنے کی طرح جزائے خیر دے جوکسی والد کی طرف سے مینے کو دیتا ہے۔

#### ﴿ عمروبن قيس سے ملاقات ﴾

عمروین قیس کہتا ہے کہ میں اپنے پچازاد بھائی کے ہمراہ امام حسین کی خدمت میں پہنچا جب
آپ قصر بنی مقاتل میں ہے ہم امام کے پاس گئے میرے پچازاد بھائی نے کہاا ہے مولاً کیا
میں آپ کی داڑھی پر خضاب دیھر ہاہوں یا ابھی بال سیاہ ہیں امام حسین نے جواب دیا کہ سیہ
خضاب ہے کیونکہ ہم بنی ہاشم پر جلد بڑھا پا آ جاتا ہے پھرامام حسین عیداللام نے ہماری طرف درخ
کر کے فرمایا کیاتم دونوں میری مدد کیلئے آئے ہو۔؟

عمروین قیس نے جواب میں کہا۔ میں ایک بوڑھا آدی ہوں جھ پر قرضہ ہے میرے اہل وعیال زیادہ میں لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں میں نہیں جانتا کہ انجام کیا ہوگا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس جو امانتیں ہے وہ ضائع ہوں میرے پچاذاد بھائی نے بھی یہ جملے کہے امام حسین عبالیوم نے فرمایا۔

انطلقافلاتسمعالى واعية ولا تريالى سواداًفانه من سمع واعتينا اورأى سوادنافلم يجبنا اويغثنا كان حقا على الله عزوجل ان يكبه على منخريه في النار

یس بہاں سے دور چلے جاؤتا کہتم میری پکارنہ ن سکواور میرے خیموں کے سائے کو بھی نہ دیکھو کیونکہ جس نے ہماری پکار کوسنا اور ہمارے خیمے کے پاس رہا اور ہماری بدونہ کی تو اللہ تعالیٰ انھیں جہنم میں اوند مصدنہ چینکنے پرحق بجانب ہے۔



## ﴿مقام قطانيه

## ﴿ حضرت امام حسين على اللهم كى الكي شير سے تفتكو ﴾

کوفہ کے قریب ایک مقام ہے جب وہاں پہنچ تو وہاں ایک شیر آیا اور امام حسین علیہ السام کے پاس آکر کھڑ اہو گیا امام نے اس شیر کی اضطراری کیفیت دیکھ کراس سے پوچھا کوفہ کا کیا حال ہے؟ توشیر نے کہاان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تکواریں آپ کے خلاف ہیں نیز ابن زیاد آچکا ہے اور مسلم قبل ہو گئے ہیں۔ امام حسین نے پوچھا کہا ہے شیر تم کہاں جارہے ہو؟ اس نے عرض کی کہ عدن حاربا ہوں۔

### ﴿ شير سے حضرت امام حسين علياللام كاسوال ﴾

اے شرکوفد کی آباد کی کا پت ہے شیرنے کہا جمیں آپ کے علم ہے جو آپ نے جمیں دیا ہے اتنا عیم معلوم ہے۔ پھروہ چلا گیا اور قرآن کی ہے آیت پڑھ دہاتھا و ماربک بظلام للعبید.

ترجمه ﴾ آپ كارب بندگان پرظلم كرنے والانبيل ہے

(سورة فصلت آيت نمبر٢٨)

#### ﴿ حضرت امام على زين العابدين مايدالمام كابيان ﴾

امام علی این الحسین فرماتے ہیں جب ہم کر بلا کے نزدیک جارہ سے تھے تو جب بی مقاتل سے ہم چلے وہاں اور اس سے پہلے بھی راستے میں جس منزل پر قیام فرماتے تو میرے والدگرامی کی کی بن زکریًا اور ان کی شہادت کا برنا تذکرہ فرماتے تھا لیک دن آپ نے فرمایا بیاللہ کے خلاف وُنیا کی غداری ہے بیدوئیا کی پستی کی انتہا ہے کہ کی جسے مقدس نجی کے سرکوبی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے پاس ہدید کے طور پر بھیجا گیا۔

### ﴿ حضرت امام حسين عليه اللام اور حضرت يجيل ميس مشابهت ﴾

تفییر انوارالنجف میں حضرت کیجگی ابن ذکر یا کا واقعہ تفصیل سے درج ہے ان کے آل کی رودا د اس طرح ہے کہ اس دور کا بنی اسرائیل کا بادشاہ زانی وبد کارتھا جب حضرت کیجگی سے اس بادشاہ کا سامنا ہوتا تو آپ اس کواس فعل بدہے روکتے تھے اورخوف خدا کی طرف متوجہ کرتے تھے۔

ان بدکار عورتوں میں سے ایک عورت نے جب کہ بادشاہ شراب کے نشے میں مست تھا بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ ایکی کوئل کردیا جائے کیونکہ سے ہماری عیش پیندی میں رخنہ ڈالتا ہے بادشاہ نے فوراً اس کے قل کا تھم دے دیا پس حضرت کیجی کے سرافندس کو طشت میں اُٹھا کر بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو اس سراطہر سے آواز آئی ۔ خدا سے ڈرو تیر سے لیے زنا کاری حلال نہیں پس طشت میں خون کھو لئے لگا یہاں تک کہ دہ خون زین پر جاری ہوگیا اور اس کا جوش بڑھتا گیا اور جوں جوں اس خون کورو کئے کی کوشش کی گئی توں توں وہ زیادہ ہوتا گیا یہاں تک کہ دہ خون زین پر جاری ہوگیا اور اس کا جوش بڑھتا گیا اور جوں جوں اس خون کورو کئے کی کوشش کی گئی توں وہ زیادہ ہوتا گیا یہاں تک کہ یمٹی کا پہاڑ بن گیا۔

تجت نصر با دشاہ کو اس قوم پر مسلط کر دیا گیا نجت نصر کے خروج اور حضرت کیٹی کے قبل ہوئے کے درمیان ایک سوپرس کا فاصلہ تھا۔

پس نجت نھرنے تھی کہ میں بنی اسرائیل کواس وقت تک قبل کرتارہوں گا جب تک سیخون بند نہ ہوگا مردول، عورتوں، بچول حتی کہ ان کے حیوانوں کو بھی قبل کردیا جاتا تھا یہاں تک کہ ان کو جاہ و جر دوخرت کیا ہے فون کا جوش بند نہ ہوااس نے دریا فت کیا کہ دیا ایکن اس کے باوجود حضرت کی کے خون کا جوش بند نہ ہوااس نے دریا فت کیا کہ کیا بھی ان شہروں میں بنی اسرائیل میں سے کوئی آ دی موجود ہے بتایا گیا کہ آئی بڑھیا فلاں مقام پر رہتی ہے بس اس کوئل کرنے گا حکم دیا چنانچہ وہ قبل کردی گئی۔ اور جب وہ قبل ہوگئ مقام پر رہتی ہے بس اس کوئل کرنے گا حکم دیا چنانچہ وہ قبل کردی گئی۔ اور جب وہ قبل ہوگئ کے مقام پر رہتی ہوئی کاخون بند ہوگیا اور کہتے ہیں کہ یہ وہی عورت تھی جس نے بادشاہ کو حضرت بھی گئی کے قبل کامشورہ وہ با تھا۔

ادیم نقوی خون ناحق میں لکھتے ہیں کہ روز عاشور خاک شفا کی شہیج اور تجدہ گاہ کا سرخ ہوجانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ حضرت امام حسین علیہ اللام کے خون کا بدلہ ابھی تک نہیں لیا گیا خالق وہ دن جلد دکھائے جب اس خون ناحق کا وارث ظہور فر مائے اور بے گناہ شہداء کے خون کا انتقام لے۔

ا حضرت بیلی کا نام حضرت ربّ العزت نے رکھااور بینام اس سے پہلے کسی کا ندر کھا گیا تھااور حضرت امام جعفر صاوق علیا المام ارشاو فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیا الملام کا نام بھی الله تعالیٰ نے رکھااور اس سے پہلے کسی کا نام حسین علیا المام بیل رکھا گیا۔

دن حضرت امام جعفرصادق ملي الملام فرماتي بين كرحضرت يجل كونل كي بعد جاليس دن تك محضرت امام جعفرصادق ملي المسادن ملي الملام فرماتي بين كرحض مورج جاليس دن رويا حضرت امام جعفرصا دق ملي الملام سي سوال كيا كيا كرسورج كرون كاكيا مقصد بي اتو آب ن فرمايا كه طلوع وغروب كرون مي الكريكرنام) -

الله معرت يحيلي كا قاتل ولد الزناتها اورامام حسين عليه الملام كا قاتل بهي ولد الزناتها \_

🕸 حضرت بیخ اور حضرت امام حسین ملیه السلام دونوں کے حمل کی مدت چھ چیو ماہ تھی۔

ان دونوں کے قل پر آسان خون رویا جو کپڑا زیر آسان رکھتے تھے اس پر سرخ چھینٹے پڑ جاتے تھے۔

بنی اسرائیل کے ستر (۷۰) ہزارافراد کوتل کیا گیا تب حضرت کیٹی کاخون جوش مارنے سے رکا حضرت امام حسین ،حضرت امام زین العابدین علیہ اللام سے فرماتے ہیں کدا بے نورنظر! میراخون اس طرح اُبلتار ہے گلاورختم نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالی میری مدد کے لیے ہمارے قائم آل محمد (عجم) کاظھور کرے گا اوران کے ہاتھوں ستر ہزارافراقتل ہوں گےتواس کے بعدامن وسکون قائم ہوگا۔

# ﴿ حضرت امام حسينٌ كاكر بلامين ورود ﴾

قصر بنی مقاتل سے امام حسین علی اللام روانہ ہوئے جب امام حسین علیہ اللام اپنے گاروان کے ساتھ نیوا پہنچ گئے کیونکہ امام حسین علیہ اللام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ کی بائیں جانب چلتے سے جب کہ حراور لشکریوں کی میرکوشش تھی کہ آپ کوکوفہ لے جائیں اس بات پر راستہ میں تھوڑی بہت تکرار بھی ہوتی رہی۔

البت سفر جاری رہاامام حسین علیاللام نیزوا میں اتر ہے تو کوفہ کی جانب ایک ایسے گھوڑ ہے سوار کو دیکھا جواسلحہ ہے لیس تھا۔ کمان کو اس نے تیر چلانے کے لئے تیار کیا ہوا تھالہذا سب رک گئے تا کہ اسے دیکھیں جب وہ دونوں لشکروں کے پاس پہنچا تو اس نے حراور اس کے ساتھیوں پر سلام کیا جب کہ مولا کے مظلو مان امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر سلام نہ کیا اور حرکوعبداللہ ابن زیاد کا خطوریا۔





# ﴿ ابن زیاد کا خطار کنام

خط کامتن اس طرح سے ہے۔

جعجع بالحسين حين تقراء كتابي ولا تنزله الا بالعراء على غير ماءٍ وغير

حصن.

امابعد جب میرا قاصد خط لے کرتمہارے پاس پنچ تو حسین علیاللام کوروک لواورالی جگه اتارو کہ جہاں نہ سبزہ ہواور نہ پانی ہواور میں نے اپنے نمائندے کو بیتھم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے اور تم سے جدانہ ہو۔ یہاں تک کہ میرے پاس خبر پنچے کہ تم نے میرے تھم کوملی جامہ پہنایا ہے۔

حونے جب بین طرح الو حرنے حضرت امام حسین علیہ اللام اور الکے ساتھیوں سے کہا کہ پیجلیہ اللہ گورز کوفہ کا خط ہے جس میں اس نے جھے تھم دیا ہے کہ جس جگہ میرے پاس خط پہنچے۔ ٹیں اس جگہ آپ کوروک لوں اور بیاس کا نمائندہ ہے جس کو ابن زیاد نے تھم دیا ہے کہ وہ جھے سے جدا شہ ہو یہاں تک کہ بیں اس کے تھم کے متعلق عملی جامہ پہناؤں۔

﴿ بِرِيدِ بِن مِها جِرِ كِي ابْن زياد كِي قاصد سِي تُفتكُو ﴾

یزید بن مہاجر کندی جوامام حسین طیالام کے ہمراہ تھااس نے ابن زیاد کے نمائندے کو پہچان لیااوراس سے کہا۔

> " تیری ماں تیرے ماتم میں روئے تواس خطیس کیا تھم لے کرآیا ہے؟ ﴿ ابن زیاد کا قاصد ﴾

میں نے اپنے امام کی اطاعت کی ہے اور جو میں نے بیعت کی ہے میں نے اسے پوراکیا ہے۔ این مہا جر: بلکہ تو نے اپنے رب کی ٹافر مانی کی ہے اور اپنی ہلاکت کے راستے میں اپنے گمراہ امام کی اطاعت کی اور اسوفت تو نے وُنیا میں نگ وعار اور آخرت کے لئے جہم خریدی ہے اور شیراً امام کتنابرا ہے۔خداوندسورہ قصص آیت نمبر ۴ میں فرما تا ہے۔

ترجمہ ﴾ ہم نے ان لوگوں کو امام قرار دیا جو جہنم کی طرف دفوت دیتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدونہ کی جائے گی۔ تیراامام ان جہنمی اماموں میں سے ہے۔

حرفے اس جگہ پراتر نے کے لئے دباؤ بڑھایا جہاں پر نہ سبزہ تھانہ پانی تھااور نہ آبادی تھی۔ امام حسینؓ نے حرّ سے کہاتم پر پھٹکار ہو ماراراستہ نہ روکوتا کہ ہم کسی بہتی نینوایا غاضریہ یا فرات کے کنارے میں اثریں۔

حرنے کہانہیں خدا کی قتم ایسانہیں ہوسکتا چونکہ بیآ دمی مجھ پر جاسوں ہے اور بیسب پچھابن زیاد کو پہنچائے گا۔



### ہندؤل کاخراج عقیدت

پنڈت جواہرلال نهرو

تاریخ کا ایک سبق آموز واقعہ وہ عظیم اور جاودانی اثر ہے جو کر بلا کے مائیز سانحہ سے دُنیائے اسلام پر مرتب ہوا۔ تعجب خیز اَمر یہ ہے کہ ان طویل صدیوں میں کروڑوں نفوس پر سی ظیم الثان اثر جاری رہا اور لا تعداد افراد کی ہمدردیاں حاصل کرتا رہا۔ لیکن پھر بھی بیہ امر تعجب خیز نہیں ہے اس لیے کہ کسی خاص مقصد کے لیے قربانی نوع انسانی پر ہمیشہ اثر انداز ہوتی رہی ہے۔

## ﴿ زہیرابن قین کی حضرت امام حسین سے درخواست ﴾

ز هر حطرت امام حسین علی اللام سے عرض کرتے ہیں کہ خدا کی قتم آمیں جود کی رہا ہوں اے رسول اللہ کے فرزند! میں اس وقت اس ماحول میں بیم حسوس کر رہا ہوں کہ ان سے جنگ کرتا آسان ہے اور اس کے بعد اللہ کرنا بہت تخت ہوگا کیونکہ ان کے بعد ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے استے لوگ آئیں گے کہ جن کا سامنا کرنا ہمارے بس میں نہ ہوگا۔

المصين عليه اللام جواب من فرمات ميس ما كنت لأ بدأهم بالقتال

ترجمه ﴾ میں ایبانہیں کرسکتا ان کے ساتھ میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔

### ﴿ بنی ہا شم کے نام خط ﴾ بسم الله ارحمٰن الرحیم

من الحسين بن على الى محمد بن على ومن قبله من بنى هاشم امابعدفان من لحق بي استشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح والسلام.

(جب امام حسین علیداللام مدینہ سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے تو آپ نے روائی ہی جگہ سے یا کر بلاء پہنچ کرا ہے بھائی محمد ابن حنفیہ اور بنی ہاشم کے دوسرے افراد کواس مضمون کا خطر محر برفر مایا ) ۲۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

حسین این علی کی طرف ہے محمد بن حفیہ اور خاندان بنی ہاہم کے دوسرے افراد کی طرف جومہ پنہ میں موجود ہیں۔

ا مابعد تم میں سے ہرکوئی جواس سفر میں میرے ساتھ ملحق ہوجائے گا دہ شہادت پائے گا اور جو شہادت پائے گا اور جو شہادت پائے گا اور جو شہادت پائے گا وہ فتح اور کا میاب ہوجائے گا لیکن جوشخص میری ہمراہی سے اجتناب کرے گا وہ فتح اور کا میانی کو حاصل نہیں کریائے گا دالسلام

#### ﴿ نَاتٍ ﴾

ا ﴾ اس مخضراور جامع خط میں امام نے ان لوگوں کے قسید ہونے کی خبر دی ہے جو آپ کے ہمراہ تھے۔

۲﴾ امام نے میر بھی بتادیا کہ کامیا بی شہادت کا جام پینے والوں کیلئے ہے۔اور جواس رُتبہ پرنہیں پہنچے گاوہ اس کامرانی کی سعادت سے محروم رہ جائے گا۔

۳۔ بیخط ان لوگوں کے لیے جواب بھی ہے جو بیہ کہتے ہیں کدامام علیہ السلام کواپی شہادت کی خبر نہ تھی۔





بحثیت شہید کے امام حسین علیہ السلام کی مقدس قربانی میرے دِل میں ثنا وصفت کا لاز وال جذبہ بیدا کرتی ہے کیونکہ انہوں نے شنگی کی اذبت اور موت کو اپنے لیے، اپنے بچوں اور تمام خاندان کے لیے گوارا کرلیالیکن ظالمانہ قو توں کے سامنے سرنہیں جھکایا۔ میراعقیدہ ہے کہ اسلام کی ترقی اس کے ماننے والوں کی تلواروں کی مرہون منت نہیں ہے۔ بلکہ اس کے اپنے اولیائے کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔

# ﴿ حضرت امام حسين مياله كاكر بلاء ميں پہلاخطاب ﴾

بجرامام حسينًا ين اصحاب كي طرف متوجه موع اور فرمايا -

پھرامام حسین اصحاب سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہے جگہ کر بلا ہے؟ اصحاب فرماتے ہیں جی ہاں یا بن رسول اللہ ۔ بیکر بلا ہے۔

ایک اور روایت کے مطابق جب بیکاروان کر بلائی بنچااور حرکے پاس این زیاد کا خطآ یا اس نے امام کورکنے کا کہا تو چلتے جلتے امام حسین کا گھوڑارک گیا۔ امام حسین اس گھوڑ ہے ہے آترے اور دوسر کے گھوڑ ہے نے بھی چلتے ہے اٹکار کر دیا۔ اور قدم شاشایا۔ ورسر کے گھوڑ ہے نے بھی چلتے ہے اٹکار کر دیا۔ اور قدم شاشایا۔ جب یہاں تک کہ سات گھوڑ وں پر سوار ہوئے اور کسی بھی گھوڑ ہے نے وہاں سے قدم شاشایا۔ جب امام حسین نے بیاں کتابے ہیں۔ امام حسین نے سوال کیا۔ اس زمین کو کیا کہتے ہیں۔ امام حسین نے سوال کیا۔ اس زمین کو کیا کہتے ہیں۔ اصحاب: اسے غاضر ہے کہتے ہیں۔

امام حسين طيالهم اس كاكونى اورنام بهى بي؟

اصحاب اس کانام نینواہے۔

امام حسین علی السام کیااس کا کوئی اور نام بھی ہے؟

اصحاب جی ہاں اسے شاطی الفرات [ فرات کا کنارہ ] بھی کہتے ہیں۔

امام مسین : کیااس کا کوئی اور نام بھی ہے؟

اصحاب اسے كربلائھى كہتے ہيں-

اللهم اعوذبك من الكرب والبلاءها هنامحط رحالنا وهاهنا والله محل

. قبورنا وهناهشا والله محشونا ومنشونا وبهذا وعدني جدى رسول الله ولا خلاف لوعده.

اللهم اعوذبك من الكرب والبلاء

اے خدا میں تجھ سے بناہ مانگتا ہوں اس غم وبلاء سے۔امام حسین علیہ اللام نے مختلا اسانس لیا اور فرمایا۔

سیرب وبلاگی زمین ہے بیہ ہماری سوار یوں کے اتر نے کی جگہ ہے یہ ہمارے سامان اتار نے کی جگہ ہے یہ ہمارے سامان اتار نے کی جگہ ہے۔
جگہ ہمارے قبل گاہ ہے۔ یہ ہمارے مردول کی تم اس جگہ ہمارے ناموس کی ہے ہم ہوگی اس جگہ ہمارے ناموس کی ہے ہم ہوگی اس جگہ ہمارے پچول کو ذرج کیا جائے گا یہاں پر ہماری قبریں ہوگی اوران کی زیارت کی جائے گا یہاں پر ہماری قبریں ہوگی اوران کی زیارت کی جائے گا یہا وہ جہال ہماری خواتین کو قیدی کیا جائے گا یہوہ بات ہے جس کی خبر مجھے میرے نا نائے دی ہے۔

### ﴿ جناب زهير بن قين كي تجويز ﴾

ایک دوسری روایت میں ہے کہ زھیر نے حضرت امام حسین سے طرض کیا کہ مولاً ہمیں اس قر بی بستی میں لے چلیں میں حفوظ بستی ہے اسے حصینہ کہتے ہیں میفرات کے کنارے پر ہے اگر وہ ہمیں روکییں تو ہم ان سے جنگ کریں گے، کیونکہ ان سے جنگ کرنا ہمارے لئے آسان ہے۔ امام حسین اس بستی کا اور کیانام ہے؟
امام حسین اس بستی کا نام عقر ہے۔
امام حسین اے اللہ میں عقر سے تیری بناہ میں آتا ہوں۔
امام حسین اے کر بلا بھی کہتے ہیں۔
حضرت امام حسین میری جگہ کر بلا ہے۔

### ﴿ حضرت امير المومنين على عليه السلام اوركر بلا ﴾

حضرت امام حسین عیداللام نے فرمایا کہ میرے باپ حضرت امیرالموثنین صفین [شام کی سرحد] جاتے ہوئے اس جگہ پراترے تھے میں ان کے ساتھ تھا میرے والدگرامی نے اس جگہ کے متعلق سوال کیا تو انہیں نام بتایا گیا مصرت تو امیرالموثنین علی ابن الی طالب نے فرمایا۔ بیجگہ ان کی سواریوں کے اترنے کی جگہ ہے ان کے خون بہانے کی جگہ ہے۔

سوال مواه ه كون بين ؟

توامیر المومنین نے فرمایاوہ اھل پیٹے محمد کی عظیم مخصیتیں ہیں اور لوگ انھیں اس جگھا تاریں گے۔

﴿ كربلاء كي خاك ﴾

پھرامام حسین علیاللام نے اس جگہ کی تھوڑی می مٹی اٹھائی اور سونگھا اور فرمایا۔

خدا کی شم!

یمی وہ زمین ہے جس معلق جرائیل نے رسول اللہ کو آخری خبر دی تھی کہ میں اس زمین

قق کیاجاؤں گا۔ مجھاس بات کی خرجناب ام ملکی نے بھی دی ہے

جناب ام ملمیؓ نے فرمایا تھا۔

جرائیل رسول اللہ کے پاس آئے تھے اور اے حسین تو میرے پاس تھا آپ نے گرید کیا رسول اللہ نے مجھے کہا کہ میرابینا مجھے دے دو۔ میں نے آپ کورسول اللہ کے حوالے کردیا

رسول الله ن آپ کواپنی گودمیں بٹھالیا۔

جرائيل نے كها كياآپ اس محت كرتے ہيں؟

أتخضرت فرماياجي مال-

جرائیل نے کہا آپ گیامت عقریب اسے تل کردے گی اگرآپ جا ہیں تو اس زمین کی مٹی آپ ریسے جب سرقتار

ِ کُودکھا وَں؟ جس میں ان کوتل کیا جائے گا۔

رسول الله في فرمايا - جي بال-

پس جبرائیل نے اپنے ہاتھوں کوز مین کر بلاتک پھیلا یا اور وہ ٹی اٹھا کررسول اللہ گودی اور پھروہ خاک کر بلاءا کیشیشی میں رسول اللہ ؓ نے مجھے دے دی۔

#### ﴿ اہم نکتہ ﴾

ساری گفتگوسے جوبات سامنے آتی ہے کہ مرم الا ھا کا دن بدھ کا ہے یا جعرات کا اور پہلے ہی و سے امام حسین علی الله م خیمے دریا کے کنار نہیں گئے یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس کو سقاء کا لقب دیا گیا ۔ یعنی پانی پلانے والا اور ابوالقربہ بھی آپکالقب ہے جس کا معنی مشک اٹھانے والا، پس حضرت عباس پانی نہر علقمہ سے امام حسین کے بچوں کے لیے لے کر جاتے ہے اور ساتو یں محرم کو آپ کا راستہ روکا گیا۔ اور پانی لانے سے منع کر دیا گیا۔ نہر علقمہ پر پہرے بٹھا دیے گئے اور باتا عدہ کر بلاء والوں پریانی کی بندش کا آتا عاز ہوا۔

#### **\$\$\$**

## سرجارج ٹامس (حسین ڈےرپورٹ)

کون ہے؟ جوام مسین میالای ق وصدافت کو بلند کرنے والی اس لڑائی
کی تعریف کئے بغیررہ سکے گا دوسروں کے لیے جینے کا اصول کمزوروں اور
دکھیاروں کی امداد کو اپنا مقصد حیات بنانے کی بے نظیر مثال امام حسین میالا م
کی بے لوث شخصیت سے زیادہ روش مثال اور کہیں نہیں مل سکتی ہے جنہوں نے
اپنی اور اپنے محبوب ترین عزیزوں اور ساتھیوں کی جان کی بازی لگادی لیکن
ایک ظالم اور طاقت وریا وشاہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کردیا۔

# ﴿ حضرت امام حسين عليه اللهم كے نام ابن زياد ملعون كاخط ﴾

ابن زیاد نے امام کو خط کھا۔

المابعدا يحسين علياللام مجھے خبر ملی ہے كہ آئے كر بلا ميں اتر ي ميں -

امیرالفاسقین نے مجھے خطالکھا ہے کہ میں اس وقت تک نہ آرام کروں اور نہ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں جب تک کہ آپ سے بزید کی بیعت نہ لے لوں یا لطیف و خبیر کے پاس مختبے نہ پہنچا دوں والسلام۔

### ﴿ ابن زیاد کے خطاکا جواب ﴾

لا أقلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق.

ماله عندي جواب لانه حقت عليه كلمة العذاب.

امام حسین علیاللام کے پاس جب خط پہنچا تو آپ نے اس خط کو پڑھ کردور پھینک ویااور فر مایا۔ ''ووقوم بھی کامیاب نہیں ہوئی جس نے خالق کی خوشنودی کو گلوق کی خوشنودی پر مقدم کیا ہو۔ قاصد نے سوال کیا گیا باعبداللہ اس کا جواب دیں۔

امام سین علیاله نفر مایا مه الله عندی جواب حقت علیه محلمة العذاب میرے پاس خط کا جواب میں میرے پاس خط کا جواب میں ہے۔ میرے پاس خط کا جواب نہیں ہے کیونکہ اس پرعذاب کی بات حتی ہو چکی ہے۔ ابن زیاد کا قاصد واپس آیا اورا سے مندرجہ بالا جملوں ہے آگاہ کیا۔ اللہ کا وشمن بہن کراورزیادہ غضب ناک ہوگیا۔



## ﴿ حضرت امام حسین ملیدالله کا کربلاسے کوفد کے معززین کے نام خط ﴾

کر بلا میں اثر نے کے بعدامام نے کاغذ اور قلم مانگا اور کوفہ کے ان معززین کے نام خط لکھا جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ ان کی رائے ہے تنفق ہیں۔

(من حسين ابن على الى سليمان بن صود. مسيب بن نجيه، رفاع بن شداد عبدالله بن طلال وجماعة من المومنين)

سیخط حسین بن علی کی جانب سے ہے سلمان بن صرد، میثم بن نجیہ، رفاع بن شداد، عبداللہ بن طلال اور موشین کی ایک جماعت کے نام ہے۔

امابعد! آپ کومعلوم ہے کہ رسول اکرم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا جو شخص اپنے ایسے حکمر ان کو دکھیے جوظلم وجور کرتا ہو۔ اللہ کے حرام کا مول کو حلال کرنے والا ہو۔ اللہ سے کئے گئے عہد و بیمان کو تو رئے والا ہو، اللہ کے رسول کی سنت کا مخالف ہو، اللہ کے بندگان میں گناہ اور زیادتی کوروائ و کے داور پھروہ شخص ندز بان سے اور نیمل سے اسے روکے تو اللہ اسے اس ظالم حکمر ان کے شمکا نے میں داخل کردے گا۔

اورتم جانتے ہو کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کومضبوطی سے تھام رکھا ہے، رحمان کی اطاعت سے منہ موڑلیا ہے۔ فساد کورواج دیا ہے۔ حدود شرعیہ کومعطل کر دیا ہے، بیت المال پر ناجائز قبضہ جمالیا ہے۔ اللہ کے حرام کوحلال اوراس کے حلال کو حرام کردیا ہے۔

میں رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے امر خلافت کا زیادہ حقد ار ہوں۔

میرے پاس تمہارے خطوط آئے اور تمہارے نمائندے آئے اور انہوں نے آگر بتایا کہ تم میرے پاس تمہارے خطوط آئے اور تمہارے نمائندے آئے اور انہوں نے آگر بتایا کہ تم میری بیعت میں بواور تم جھے چھوڑ و گے نہیں اور نہ بی جھے دشمنوں کے حوالے کرو گے لہذا اگر تم اپنی بیا بیعت میں میرے ساتھ وفادار ہوتو تم نے خوش نصیبی پر پہنچ کراپنی صدابت کو پالیا اور میری جان تمھاری جائوں کے ہمراہ ہوگی اور میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ہمراہ ہوگی اور میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ہمراہ میری اولا و تمہاری اولاد کے ہمراہ ہوگی۔

پس تہمارے لئے میرے مل میں رہنمائی اور نمونہ ہے اس کی پیروی کرنی چاہیئے اوراگرتم ایسا نہ کرو گے اور اپنے عہدو پیان کو تو ڈکر اسے اپنی گردن سے اتار پھینکو گے۔ تو جھے میر کی جان کی قتم ہم سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کیونکہ تم نے میرے باپ میرے بھائی اور میرے ابن مم م کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔

دھوکہ میں دہ رہا جوتمہارے دھوکہ میں آگیا پس تم اپنی قسمت سے چوک گئے اور اپنے نصیب کو ضائع کر بیٹھے۔ اور جوعہد کوتو ژتا ہے وہ اپنی ذات کے خلاف سیافند ام کرتا ہے اللہ تعالی عنقریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا والسلام

پھر آپ نے خط کولیااور قیس کے حوالے کیالیکن بعد میں جب آپ گوتیس کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے بدارشاد فرمایا۔

### ﴿ حضرت امام حسين علي اللهم كى البي شيعول كے ليے دعاء ﴾

اےاللہ!

جاری خاطر ہمارے شیعوں کے لئے انجھاٹھکانہ قرار دے۔ ہمارے شیعوں اور ہمیں اپنی رحمت کے ٹھکانے میں اکٹھا کردی تو ہر چیز پر قندرت رکھنے والا ہے اور بعض روا نیوں کے مطابق آپ نے پیڈھا کوفیوالوں کے نام منزل حاجز سے تحریر کیا۔

#### ﴿ دوآ رميون كامشوره ﴾

مالک بن نظر اورضاک بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے پاس حاضر ہوئے ہم نے سلام کیا اور آپ نے ہمیں خوش آ مدید کہا اور ہم سے سوال کیا کہ آپ لوگ کس گام سے آئے ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم آپ کوسلام کرنے آئے ہیں اور آپ کولوگوں کے بارے میں آگاہ کرنے کیا جواب دیا کہ ہم آپ کوسلام کرنے آئے ہیں اور آپ کولوگوں کے بارے میں آگاہ کرنے کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے اکھٹے ہیں آپ بھی اس سلسلے میں کچھ کریں۔

ا مام مسین علیدالمام نے قرمایا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین سہاراہے۔

مالک بن نظر بولا ہم نے آپ پرسلام کیا آپ کے لئے اللہ سے دعا کی۔ آپ کے خالفین کی ندمت کی اور اُٹھ کھڑ ہے ہوئے۔

توامام حسین علیاللام نے فرمایا تہارے لئے میری مدد کرنے میں کیار کاوٹ ہے؟ مالک نے کہامیں نے قرض دینا ہے میرے بچے ہیں اور ضحاک نے بھی کہا کہ میں مقروض ہوں مجھے بھی اپنے خاندان میں جانے کی اجازت دے دیں اور اگر میرے بیا حالات نہ ہوتے تو میں آپ کی طرف سے جنگ کرتا کیکن اب میراجنگ کرنا آپ کے لئے نہ قائدہ مند ہے اور نہ ہی میری وجہ سے آپ کا دفاع ہو سکے گا۔

امام حسين عليه اللام آپ آزاد بين \_

#### ﴿ ایک اہم استفادہ قابل توجه امر ﴾

جولوگ امام حین عیالام کو ملتے تھے وہ عظمت حین کے قائل اور آپ کوت پر مانے تھے آپ کی خیر اور بھلائی چاہتے تھے کئین مدو کے لئے تیار نہ تھے اور موت سے فرار کے لیے مختلف بہائے بیان کرتے تھے ہیاں وقت کی ذھنیت تھی ۔لوگ کی مقصدا ور هد ف کو سامنے نہیں رکھتے تھے بیان کرتے تھے سیاس وقت کی ذھنیت تھی ۔لوگ کی مقطرا ور ہوئے اسلام یا غدائی احکام اور اپ بلکہ اپنی ظاهری زندگی اور اپ ور اگر کوئی مد نظر رکھتے ہوئے اسلام یا غدائی احکام اور اپ وقت کے امام کی اطاعت انسانی قدروں اور اس قسم کے مسائل سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا اور بہی سلسلہ ہر دور میں بیایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ حق کو بجھتے ہیں اور بجھتے ہوئے حق کا ساتھ اور بہی سامیں مشکلات نظر آتی ہیں ان کے عیش وعشرت میں فرق آتا ہے۔ انہیں دوستیاں اور برادریاں نظر آتی ہیں ۔آج کے دور میں خصوصی طور پر جولوگ ۔ امام حسین عیالام کے مشن حسین علیالام کی مصیبت پڑم کرتے ہیں ۔لیکن اپ عمل وکردار سے امام حسین عیالام کے مشن اور پروگرام کو تقویت و دینے کے لئے تیانہیں ہوتے مالک اور ضحاک کی طرح فقط دعا پرگزارہ کرتے ہیں قودہ خسارے میں ہیں کے نگر جسین عیالام کرتا ہے بغیر عمل وکردار میں متا ہو تھا کہ تا ہمیں اس منافقت سے محفوظ کر دار کھے ہیں تا میں منافقت سے محفوظ کے شام کے مشن و بحیت کا دیو کی جمونا ہے فراڈ ہے دھوکہ ہے۔ خدا ہمیں اس منافقت سے محفوظ کی جسین کے عشق و محبت کا دیو کی جمونا ہمیں اس منافقت سے محفوظ کر کر کھیں جسین کے عشق و محبت کا دیو کی جمونا ہمیں اس منافقت سے محفوظ کی کا مقامیاں کیا گھیں کیا گھیں۔

آج کے شیعوں کے لیے ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور موجودہ دور میں جائزہ لیں کہ کیا نہوں نے خود کو اپنے زمانہ کے امام کی نصرت کے لیے تیار کیا ہے یا زبانی دعاؤں پراکتفاء ہے؟ شاید بعض ایسے بھی ہوں جنہیں دعاء دینے کی بھی توفیق نہ ہو۔ خداوند جمیں امام زمانہ نج کے سے اور حقیق ناصران سے قرار دے۔



### ڈ اکٹرانیج ڈبلو، بی مورینو (حسین دی مارٹر)

امام حسين عليه السلام اصول صداقت ك

سختی سے پابندر ہے۔اورا پنی زندگی کے آخری کھات تک مستقل مزاج اور غیر متزلز ل رہے۔

انہوں نے ذلت پرموت کورجے دی۔ ایسی روحیں جھی فنانہیں ہوتیں۔ اورامام حسین علیہ السلام آج بھی رہنمایان انسانیت کی فہرست میں بلند مقام کے مالک ہیں۔ وہ تمام مسلمانوں کے لیے روحانی پیغام عمل پہنچانے والے ہیں اور دوسرے مذہب کے پیروں کے واسطے نمونہ کامل

<u>ئيل –</u>

### ﴿ حرثمه كى امام حسين سياس علاقات ﴾

ہر شمہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی علیہ الملام کے ساتھ صفین کی جنگ میں شرکت کی اور جب واپس ہوئے تو کر بلا امر ہے واپس ہوئے تو کر بلا امر ہے حضرت علی علیہ الملام نے کر بلا میں نماز ظہر پڑھی پھرآپ نے کر بلا کی مٹی اُٹھائی اور اس کوسونگھا اور فر مایا۔

کیا کہنے اے خاک! تم کتنی خوش قسمت ہو۔ یہاں سے ایسے ایسے لوگ اٹھیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو نگے

ہرثمہ اپنے گھربیوی کے پاس آیااس کی بیوی حضرت علی ملیہ السلام کی شیعتہ تھی ہرثمہ نے بیوی سے کہا کیا میں تنہیں اپنے دل کی بات نہ بتاؤں؟ ہرثمہ کی بیوی نے کہا ضرور بتاؤ۔

برثمه امير المونين كربلا الراائر انهول في كربلاكي خاك وبلندكر كفر مايا-

کیا کہنے آپ کے اسے خاک! کتنی خوش قسمت ہے تو کہ تھھ سے ایسے لوگ محشور ہونگے جو بغیر صاب کے جنت میں داخل ہونگے۔

ہر شمہ کی بیوی نے کہا۔

"ا ے هرثمه حفزت امیرالمومنینٌ صرف حق اور پیج ہی فرمایا کرتے تھے۔

پس جب امام حسین کر بلا آئے تو ہر شمہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ جن لوگوں کو امام حسین علیہ اللہ کا امام حسین علیہ اللام کے لئے عبیداللہ این زیاد نے مقابلے کے لئے بھیجا تھا جب امام حسین علیہ اللام کا پڑاؤ دیکھا اور درختوں کو دیکھا تو مجھے وہ حدیث یاد آئی ۔ تو میں اپنے اونٹ پر بیٹھ کرامام حسین کے پاس آیا اور آپ کوسلام کیا اور ان کوائے والدگرامی کی حدیث سے آگاہ کیا۔

امام حسین علیالام - پھرتو ہمارے ساتھ ہے یا ہماری مخالفت میں آیا ہے؟

ہر ثمہ نہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور نہ نخالفت میں آیا ہوں۔ میں پیچھے بیچے چھوڑ آیا ہوں مجھے ڈر ہے کہ ابن زیاد انھیں نقصان نہ پہنچاہے۔

امام حسین ایداللام ۔ پھرتم ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں سے ہماری مقتل نہ دیکھ سکواور میرے

استغاثے کی آواز کونہ ن سکو

فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں حسینؓ کی جان ہے۔ جو شخص بھی ہماری فریاد کو سنے گا اوراس نے ہماتی امداد نہ کی تواللہ تعالی ایسے شخص کواوند ھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔

ہرشمہ کہتا ہے میں الٹے پاؤں گر بلاء ہے واپس فرار کرآیا تا کہان کی مقتل کو نہ دیکھوں اور ایسا ہی ہوا۔ (بحوالہ امالی شیخ صدوق، تاریخ ابن عسا کر، بحار الانوار)

#### ﴿ نكته ﴾

اس واقعہ سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوفہ کے لوگوں کو کر بلاکی اہمیت کاعلم تھا اور امام حسین علیہ اللہ میں اور کی مجت نے ان کوئٹ کا علیہ اللہ می شہادت سے بھی واقف تھے البتہ مال وزر، بیوی بچوں اور گھروں کی محبت نے ان کوئٹ کا ساتھ دینے سے روک دیا تھا۔

آج ہمیں اپنے بارے سوچنا چاہیے کہ کہیں امام زمانہ کج کی آمد پرہم بھی آپ کی نصرت کرنے محوالے سے اس متم کے بہانے تو شہنا کیں گے۔



## ېږوفيسر ڈاکٹررادھا کمارمکر جی

(پروفیسرتاریخ صدرشعبهتاریخ لکھئؤ بونیورش) (حسین ڈےربورٹ ککھنو)

تاریخ جن عظیم ترین کردارد سے واقف ہے امام حسین ان میں سے ایک ہیں فانی ہو کر افانی تک بیٹی فانی ہو کر افانی تک بیٹی جانا محدود ہو کر الامحدود کو پالینا یمی ان کی زندگی تھی وہ تھے تو ایک فرد گرانہوں نے اپنی ہستی کو وسعت دے کر پوری کا کنات بنادیا اس طرح وہ انسان میں جسم اُمید بن گئے ان کی زندگی بناتی ہے کہ انسان کس طرح و بوتا ہو سکتا ہے؟ امام حسین علید السلام نہ کسی عہد کے ہیں نہ کسی ملک بناتی ہے کہ انسان کس طرح و بوتا ہو سکتا ہے؟ امام حسین علید السلام نہ کسی عہد کے ہیں نہ کسی ملک بارضی حد بندیاں ان کی عظمت کو تحدود و ہیں کرسکتیں وہ تمام تو موں کے ہیرو ہیں۔

# ﴿ حضرت امام حسین کی عمر ابن سعد کے نمائندہ سے ملاقات ﴾

عبیداللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کی کمان میں کوفہ سے چار ہزارافراد کو بھیجااوروہ کر بلا میں آپ سے ایک دن بعد پہنچا۔

عمرا بن سعد نے اپنے ساتھیوں میں سے عروہ بن قیس کو بلا گر کہا کہتم امام حسینؓ کے پاس جاؤ اوران سے سوال کرو کہاس جگہ کیا کرنے آئے ہو؟اور کس چیز نے انہیں مکہ سے نکالا ہے؟ جب کہ مکہان کا وطن تھا۔

عروہ نے کہااے امیر! میں ان افراد میں سے ہوں جنہوں نے حسینؑ سے خط و کتاب کی ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں سے پیغام لے کران کے پاس جاؤں۔

پس عمر بن سعد نے ایک اور شخص عبداللہ بن سبعی کو بھیجا جو بڑا بہا دراور جنگو تھا جو بھی اسے ذمہ داری دی جاتی تھی وہ اس سے پیچھے نہ بٹرا تھا عمر بن سعد نے اس سے کہا کہ ام حسین کے پاس جاؤ ادران سے پیچھے کہ بٹرا تھا عمر بن سعد نے اس سے کہا کہ ام حسین کے پاس جاؤ ادران سے پوچھو کہ کس چیز نے ان کو مدینہ و مکہ سے نکالا ؟ اور وہ کیا جائے تیں ؟

عبدالله بن سبعی امام حسین کے پاس آیا جب آمام حسین کے ساتھیوں نے اسے دیکھا تو اس سے کہا کتم اپنی تلوار رکھ دواور پھر مولا آمام حسین سے جا کر بات کرو۔

عبداللہ بن سبعی ایسا تو ہرگز نہیں ہوسکتا آپ کا میری نظروں میں کوئی مقام نہیں ہے (معاذ اللہ) میں ابن سعد کا نمائندہ ہوں گا اگرتم میری طاقات نہ ہونے دو گے تو میں واپس چلا جاؤں گا ابونمامہ نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں تیری تلوار کے دستہ پر اپنا ہاتھ رکھوں گا پھرتم میرے مولاً سے بات کر لینا۔

عبدالله بن سبعی نہیں خدا کی تئم اکوئی بھی میری ملوار کوچھو ۔ تک نہیں سکتا \_

ا بوتمامہ: تم جو چاہتے ہو بات کر ونگر امام حسینؑ کے قریب نہیں جاسکتے تم دور کھڑے ہو کر پیغام دے سکتے ہو کیونکہ تم فاس آ دمی ہو۔

عبدالله بن سبعی غضب ناک ہوااورای حالت میں عمر بن سعد کے پاس واپس آگیااورا ہے آگر

کہا کہ انہوں نے مجھے امام حسینؑ کے پاس پیغام دینے کیلئے نہیں جانے دیا۔ اس لیے میں واپس آگیا ہوں عمر ابن سعدنے خزیمہ قبیلے کے ایک اور آ دمی کوامام حسینؓ کی طرف

بھیجاوہ سامنے آیا اور بلند آواز میں امام حسینٌ کا نام لے کے بِکارا۔

ا مام حسین علیه اللام نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کیاتم جانتے ہو کہ میرکون ہے ؟ اصحاب نے جواب میں کہا میا حجھا آ دمی ہے گرا سوقت اس مقام پر کھڑا ہے۔

امام حسين عليه اللام اس سے سوال كروبيكيا جا جا ج

آدمی میں امام حسین علیہ اللام کے پاس جانا چاہتا ہوں۔

ز ہیر: اینااسلحہ رکھ دواوراندر آجاؤ۔

آ دی قبول ہے ۔ پھراس نے اپنااسلحہ وہیں پر رکھااور خیمہ کے اندرامام کی بارگاہ میں پہنچااورامام کے ہاتھوں اور یاؤں کا بوسد دیااور کہا۔

اے میرے مولاً کون ی بات آپ کو ہماری طرف لے آئی؟ اور کس چیز نے آپ کواس جگہ یہ آنے کے لئے آمادہ کیا؟

امام حسين عليه اللام بيدا بأل كوفد كخطوط بين-

آدى مولاً جن لوگوں نے آپ كوخط ككھودة جابن زياد كے خواص ميں سے ہيں

ا مام حسین علیه اللام: ۔ اپنے کمانڈ رکے پاس جاؤاوراسے میہ بات بتاؤ۔

وہ خص اے میرے مولًا کون شخص جہنم کو جنت پر اختیار کرتا ہے۔ خدا کی تنم! ٹیں آپ کوچھوڑ کر

واپس نہ جاؤں گا یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے شہادت پا جاؤں۔ ...

اس کے بعد این سعد نے قرہ بن قیس خطلی ہے کہاا ہے قرہ تم پر پھٹکار ہواتم جاؤ اور حسین سے پوچھو

کہ وہ کیوں آئے ہیں اور کیا جا ہتے ہیں ؟

پس قرہ بن قیس امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے اور جب امام حسین علیہ السلام نے آتے ویکھا تو اصحاب سے سوال کیا کہ کیاا سے پہلے نتے ہو ....؟

صبيب ابن مظاہرنے كہا

میر شخص خطلہ تمیمی کی نسل سے ہماری بہن کا بیٹا ہے اور میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ بیہ انچھی رائے رکھنے والا ہے۔ میرے خیال میں بیالیا نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ آئے گا۔
پس وہ امام حسین کے پاس آیا آ کر امام کوسلام کیا اور عمر بن سعد کا پیغام پہنچایا۔
امام حسین عیداللام نے جواب میں فرمایا۔

تمھارے شہر کے لوگوں نے لکھا تھا کہ میں ان کے پاس آؤں اور بیر بات ابن سعد کو بتا دو کہ میں نے اس شہر کا ارادہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ بلکہ تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے لکھا کہ ان کا کوئی امامنہیں ہےاورانہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے پاس آؤں۔

وی اہم ہیں ہے اور اہوں ہے بھر سے در واست کی لہیں ان سے پان اوں۔
میں نے ان کے خطوط پر اعتاد کیا اور اس طرف آیا ہوں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس شہر کے
افراد نے میری بیعت کر لی ہے مادر یہ کہ وہ میری مدد کریں گے اور ججے دھو کہ ہیں دیں گے
انہوں نے ججے اپنی مدد کے لیے پکار ااور ہم اس جگہ آگے اور اگر اب ہم لوگ اس بات کو ناپیند
کر تے ہوتو میں جدھر ہے آیا ہوں ادھر بی واپی لوٹ جا تا ہوں آپ نے یہ بھی فر مایا کہ
کر بلاء کی زمین تک جھے گھیر کر لانے والاحر بن پر بدالریاحی ہے میں ان سے جنگ کا آغاز نہیں
کرنا چاہتا تھا اب جب کہ کوفہ کے لوگوں کی غداری و خیانت سامنے آگئ ہے تو میں واپس
حانے کے لیے تیار ہوں عمر بن سعد کے نام یہ پیغام بھی دیا کہ میری تبہار ہے ساتھ تعلق داری
وار مضبوط رشتہ ہے ۔ پس تم جھے آزاد چھوڑ دوتا کہ میں واپس چلا جاؤں تا صدعمر بن سعد کے
پاس واپس گیا اور مولا امام حسین عام السام کا پیغام پہنچایا عمر بن سعد نے جب مولاً کا بیان سنا
توجواب میں کہا۔

خدا مجھے حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے سے بچائے اور محفوظ رکھے عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کی پوری بات تحریر کر کے بھیج دی اور ابن زیاد نے عمر بن سعد کے جواب میں لکھا کہ۔

ا مام حسین علیه اللام کو کہر دو کہ دہ اور اس کے تمام اصحاب پزید این معاویہ (لعن) کی پیعت کریں اگر دہ بیعت نہیں کریں گے تو ہم ان کے بارے بیں جوچا ہیں گے کریں گے۔ جب عمر بن سعد کے پاس ابن زیاد کا خط پنجا تو عمر بن سعد نے سے جملہ کہا۔ ''ابن زیاد عافیت اور خبر کوچا ہنے والا انسان نہیں ہے''۔

﴿ ابن زیاد کے خط کا جواب ﴾

عمرین سعدنے زیاد کا خط امام حسین ملیہ اللام کے پاس جھیجا امام حسین نے اس خط کے جواب میں مہملہ فرمایا۔

" میں ابن زیاد کے خط کا جواب بالکل نہیں دوں گا اوراگر اس میں موت ہے تو موت کو میں خوش آ مدید کہتا ہوں کو خوش آ مدید کہتا ہوں کیونکہ اس پرعذاب بقینی ہو چکا ہے اور وہ اس لاکت نہیں کہ اسے خط کا جواب دیا جائے۔

#### \*\*

# حضرت امام حسین علیه السلام نے فرمایا

الله میراانقام بھی تم سے ای طرح لے گاجس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا

میر نے تل کی پاداش میں اللہ تعالی بی امیہ کوائی ذلت دے گاجس میں سب شامل ہوں گے

میر نے تل کی پاداش میں اللہ تعالی بی امیہ کوائی ذلت دے گاجس میں سب شامل ہوں گے

ہو کسی مومن کی بے چینی کو دور کرے گا اللہ اس کی دنیا و آخرت کی بے چینی ختم کرے گا

اللہ صاحب عزت وجلال میری مدد کرے گا اور مجھے اپنے حسن نظر ہے محروم نہیں رکھے گا

اللہ کے رسول سے قرابت کی نسبت سے سب سے زیادہ اس خلافت کا حق دار میں ہوں

جو تو ارس کی ضربت اور نیزوں کی اذبت پر صبر کر سکتا ہے وہی ہمارے ساتھ آئے

### ﴿ حبیب ابن مظامر کوبنی اسد کے پاس بھیجنا ﴾

حبیب ابن مظاہر امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کیایا بن رسول اللہ اس جگہ کے نزدیک ہمارے بنی اسد کی ایک بنتی ہے کیا آپ جمھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں ؟ اور آپ کی مدد کے لئے ان سے کہوں؟ ہوسکتا ہے اللہ تعالی انہیں آپ کا مدافع قرار دے دے۔

امام حسین جی ہاں آپ کواجازت ہے۔

صبیب نے دات کی تاریخی میں مخفی انداز سے اس بھی میں جاکراپنا تعادف کرایا کہ وہ بنی اسد

سے ہیں سبتی والوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ؟ حبیب نے کہا میں تہارے پاس فیر
اور بھلائی نے کرآیا ہوں ایسی اچھائی کہ کوئی بھی اس قتم کی اچھائی آپ کے پاس لے کرنہ آیا ہوگا۔

میں آپکود عوت ویتا ہوں کہ تم اپنے نبی کے بیٹے کی مدوکرو۔ وہ موشین کی ایک جماعت سے

ہیں۔ جوال کے ساتھ ال میں سے ایک آوئی، ہزار آومیوں سے بہتر ہوہ ہرگز اس کورسوانہ کریں

ہیں۔ جوال کے ساتھ ال میں سے ایک آوئی، ہزار آومیوں سے بہتر ہوہ ہرگز اس کورسوانہ کریں

گے اور بھی ان کو تہا نہیں چھوڑیں گے بیٹے مرابن سعد ہاس نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا

ہوں کہتم لوگ میری قوم اور میراقبیلہ سے ہو میں تھارے پاس یہ تھیجت اور خیرخواہی لے کر آیا

ہوں کہتم لوگ آئ فرزندرسول کی مدد کرو گے اور اس کی اطاعت کرو گے تو وُنیا و آخرت کا شرف و

مرتبہ پاؤگے میں خدا کی قتم اٹھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کے ہمراہ اللہ کوراضی اور

مرتبہ پاؤگے میں خدا کی قتم اٹھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کے ہمراہ اللہ کوراضی اور

مرتبہ پاؤگے میں خدا کی قتم اٹھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کے ہمراہ اللہ کوراضی اور

مرکر تے ہوئے اور اس کا اجر جا ہے ہوئے جو بھی تم سے قبل ہوگا وہ حضرت گھر صلی اللہ علیہ دور دیلے کے میں اللہ کورائی کا جربیا ہو کے جو بھی تم سے قبل ہوگا وہ حضرت گھر صلی اللہ علیہ دور دیلے کہ میں اللہ کی بیٹی کے بیٹے کے ہمراہ اللہ عید دور کیا ہوگا۔

بنی اسد کا ایک آ دمی جے عبداللہ بن بشر کہتے تھے۔فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں پہلا وہ شخص ہوں جواس دعوت کو قبول کرتا ہوں اور پھراس نے اپنی دلیری اور بہا دری کے اظہار کے لیے رجز بیا شعار بھی پڑھے۔

اس طرح بستی کے لوگوں میں سے 90 فراد مدد کے لئے تیار ہو گئے اورانہوں نے امام

حسین علیاله کا ساتھ دینے کے لیے ان کوئی میں فیصلہ دے دیا اس بہتی سے ایک بد بخت اور خائن شخص نے ای وقت رات کو عمر بن سعد کے پاس پہنچ کر اسے اس واقعہ کی اطلاع دے دی ابن سعد نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ازرق نامی شخص کو چارسوسپاہی دیئے اور اس کو بنی اسد کی بہتی کی طرف بھیجا اور جب وہ لوگ رات کی تاریخی میں امام حسین کے لشکر کی طرف آرے بنی اسد کی بہتی کی طرف بھیرا ور جب وہ لوگ رات کی تاریخی میں امام امنا ہوا جب کہ ان کے اور رہے تھے تو دریا کے کنارے ابن سعد کے سپاہیوں کے ساتھ ان کا سامنا ہوا جب کہ ان کے اور امام حسین کے کنارے ابن سعد کے سپاہیوں کے ساتھ ان کی آپس میں شخت جنگ ہوئی۔ مام حسین کے کنار کے درمیان تھوڑ اسا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ ان کی آپس میں شخت جنگ ہوئی۔ صبیب ابن مظاہر نے ازرق سے کہا کہ تبری وجہ سے کوئی اور بدنصیب نہ ہو جائے اس نے راستہ چھوڑ نے موارا راستہ چھوڑ دے تا کہ تبری وجہ سے کوئی اور بدنصیب نہ ہو جائے اس نے راستہ چھوڑ نے سے انکار کر دیا اور بنی اسد نے و کھا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ شکست کھا کر واپس اپنی ہستی کی طرف مڑ گئے اور پھر رات کی تاریکی میں ابن سعد کے خوف سے انہوں نے پوری ہستی خالی کر وی اور اس علاقہ کو رات کی تاریکی میں چھوڑ کر کسی ویرانے کی طرف چلے گئے جب صبیب ابن مظاہر واپس آئے اور سارے واقعہ کی اطلاع دی تو امام حسین نے فرمایا۔

لاحول و لاقعومة الابالله. (بحواله الفتوح جهص ۱۰۰ بحار الانوارج الص ۲۸۹ لفوام ج ۱۷ ص ۲۳۷)



حضرت ا مام حسین علیه السلام نے فر ما یا عزاداروں کے آنسومیری والدہ گرائ مرہم کے طور پرمیر نے خموں پرلگاتی ہیں عقل اسی وقت کامل ہوگی جب حق کی پیروی ہو سب سے زیادہ تنی وہ ہے جوان کو بھی دے جن کواس سے کوئی اُمید شہو

### ﴿عبدالله بن صين اورامام حسين مياس كى بددعا ﴾

حید بن مسلم کر بلا کاخبر نگار کہتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ابن سعد کی طرف بی تھم آیا کہ امام حسین علیہ الملام کے اصحاب اور دریا کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے تا کہوہ اس دریاسے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پی سیس۔

جیسے ہی پانی کی بندش کے بارے بیتھم نامدامام حسین کے تل سے تین روز قبل آیا تو عمر بن سعد نے عمر و بن مجاح کو ۵۰۰ سپاہی دے کر دریا فرات پر پہرہ بٹھادیا۔ چنا نچہ ان ملاعین نے امام حسین اور آپ کے بچوں واہل وعیال واصحاب پر پانی بند کر دیا بیدامام حسین کے قل سے تین دن پہلے کا واقعہ ہے

### ﴿ امام حسين عليه اللام كي شان ميس كستاخي كي سزا ﴾

اسی دوران عبداللہ بن حصین از دی نے امام حسین علیہ اسلام کو خطاب کر کے اس طرح گستاخی کی۔

"تماس پانی کود کیورہ ہوگویا کہ بیآسان کاسینہ ہے خدا کی شم! تم اس سے ایک قطرہ بھی نہ چھ سکو گے۔"

امام حسین ملیاللام نے اس کے بیر گستا خانہ جملے من کر فرمایا کہا ہے اللہ اس کو پیاسا قتل کر اور اس کو بھی معاف نہ کر۔

حمید کہتا ہے جب وہ بیار ہوا اور میں اس کی عیادت کو گیا ۔ اس خدا کی شم اجس سے سواکوئی معبّو دنہیں۔ معبّو دنہیں۔ معبّو دنہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ اتنا پائی بیتا تھا کہ اس کا پیٹ بھول جاتا تھالیکن اس کی پیاس ختم نہ ہوتی تھی اور وہ اس حالت میں ہی ہلاک ہوا۔

(بحواله تاریخ طبری جسم ۱۱۱ الارشادس ۲۲۸ الکامل فی الثاریخ جسم ۵۵۷ بحار الانوار جسم ۱۳۸۹ لعوالم ج ۱۷ ص۲۲) ﴿ امام حسین کا بنے اصحاب کوکوٹر بلا نااور جنت کے کھانے کھلا نا ﴾ امام جعفرصادق میں اسلام فرماتے ہیں۔

جب امام سین علی السام اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کردیا گیا توامام سین علی السام نے اپنے ساتھیوں سے کہاتم میں سے جو بیاسا ہے میرے پاس آئے اس اعلان کے بعد آپ کے اصحاب میں سے ایک ایک نے باری باری آب اس کے مندمیں میں سے ایک ایک نے باری باری آب اس کے مندمیں اپنا انگوٹھا چو سے کے لیے دیتے تھے اس طرح اصحاب باری باری سیر اب ہوتے گئے اور ہرایک نے کہا کہ اس نے انگوٹھے سے الی لذت اور مٹھاس محسوں کی ہے کہ دُنیا میں کوئی بھی الی لذی اور مٹھاس محسوں کی ہے کہ دُنیا میں کوئی بھی الی لذی نے جزاس کا بدل نہیں ہوسکتی ۔

#### ﴿ شبعاشوراور جنت كاطعام ﴾

شب عاشور مغرب کی نماز کے بعد امام حسین علیاللام نے اپنے اصحاب کو اپنے پاس اکٹھا بٹھایا اور انہیں جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلا یا اور کوٹر کے پائی سے سیراب بھی کیا ظاہر ہے دُنیا کی غذا اور پانی آخرت کی غذا اور پانی سے مختلف ہے۔جو چیزلوگوں کو جنت الفردوس میں نصیب ہوئی ہے وہ آپ نے اپنے اصحاب کو اسی دُنیا میں عطاء فر مائی اس کی لذت سے انہیں لطف اُٹھانے کا موقع عطاء فر مایا ہی آپ کی کریمی کی اعلی مثال ہے

امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جنت کے پانی سے اپنے اصحاب کو سیراب کیا اور جنت کا کھانا بھی کھلایا۔ اور اس سے انہیں روحانی تقویت اور دل کی مضبوطی اور اطمینان قلب اور حصول یقین حاصل ہوالیکن و نیاوی اور مادی جسم کی پیاس تو اس سے نہیں بچھی اور وہ تمام ختیاں آخر تک برداشت کرتے رہے اور بیا یک راز الیک ہے۔ جس سے سوائے امام کے کوئی آگاہیں ہے۔

(بحواليد لائل الامامة ص٨٧ الامعة الساكيدج ٢٥ ص ١٥ عن التنظيم الزهراء ص٨مدينة المعاجز جسم ٢٢ مهم حديث نمبر ٣٣)

### ﴿ غير مسلم سياح كاياني لانا ﴾

ایک غیر سلم سیاح جو میران کر بلایس موجود تقاوه امام حسین عیدالدام کے پاس ایک برتن پانی کوانڈیل سے جو کر آپ کے پاس لایا کہ آپ پئیں تو آپ نے وہ کا سداس سے لیا اور زمین پر پانی کوانڈیل دیا۔ اور فر مایا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ ہم پانی حاصل کرنے پر قدرت نہیں رکھتے سامنے وکھواور جب اس نے دیکھا تو آپ کے سامنے پانی کی نہریں جاری تھیں امام حسین نے اس کے کا سرکو کنگریوں سے جراتو وہ کنگریاں موتی اور جو اہرات بن گئیں (بحوالہ الدمعة الساکیہ)



سردارجسونت سنگھ

(ايم،اح،ني،اليس،ي،اين، دي (اندن)

(حسين ڈےربورٹ)

وُنیا کی تاریخ میں بے شال لڑائیاں لڑی گئیں لیکن کر بلا کی لڑائی اپنی

اہمیت کے لحاظ سے بے حدنمایاں جنگ تھی کیونکہ یہاں ہم کو بیہ دِ کھائی دیتا

ہے کہ نیکی اور بدی کی قوتیں اپنے انتہائی درجہ کمال تک پہنچ کر ایک دوسرے کےخلاف صف آ رائھیں۔

حسین صداقت اور فرض شناسی کامجسمه نتھے جو سختیاںان کو

برداشت کرناپڑیں وہ اتنی اندوہناک ہیں کہ ایک عگین دِل کوبھی توڑ دیتی

ا ہیں کیکن حسینؓ کے قدم کوادائے فرض میں ذرا بھی لغزش نہیں ہوتی۔

### ﴿حضرت عباس كويانى كے ليےروانه كرنا ﴾

جب امام حسین علیہ اللام کے بچوں کو شخت بیاس کلی تو آپ نے حضرت عباس کو بلایا۔ اور بچوں کے واسطے پانی لانے کا تھم دیا۔ حضرت عباس اپ ہمراہ ساتھوں کو لیکر پانی لانے کے لیے دریا کے دریا کے نارے پر گئے اس طرح کہ 30 سپاہی آپ کے ساتھ گھوڑوں پر سوار تھے ہیں پیدل افراد کا دستہ تھا ہیں مشکیں آپ کے ہمراہ تھیں آپ نے فرمایا عباس جاؤ اور جا کر دریا سے پانی لے آؤ حضرت عباس کی کمان میں یہ دستہ رات کی تاریکی میں دریا پر گیا اور آپ کے آگے آگے تافع بن حصرت عباس کی کمان میں یہ دستہ رات کی تاریکی میں دریا پر گیا اور آپ کے آگے آگے تافع بن حصارت کی بیس بریم تھا۔

عمروبن حجاج نے آواز دی کون ہو؟

نافع میں نافع بن *ھلال ہوں۔* 

عمر كيول آئے ہو؟

نافع پانی لینے آیا ہوں جس کوتم نے ہم سے روک رکھا ہے۔

عمر بنہیں خدا کی قتم اس پائی ہے تم ایک قطرہ بھی نہ لے جاسکو گئے۔ تا کہ امام حسینؑ اور آن گے۔ ساتھی پیا ہے رہیں اس کے ساتھ ہی عمر نے اپنے ساتھیوں کواشارہ کیا اور وہ سب ان کے سامنے نکل کرآگئے

عمر بن حجاج نیاوگ پانی نہیں پی سکتے ہمیں اس لئے رکھا گیا ہے کہآپ کو پانی سے روک سکیں۔ نافع · اپنے پیدل دستہ کے ساتھیوں سے کہا کہآگے بڑھواور مشقیں پانی سے بھرلوچنانچوانہوں نے مشکیں بھرلیں۔

عمروا بن حجاج کے آدمیوں نے ان پرحملہ کر دیا حضرت عباسؑ اور نافعؓ نے اپنے سوار سپاہیوں کے ساتھ ان پر جوابی حملہ کر دیا اور ان کو آ گے بڑھنے سے رو کے رکھا اس طرح امام حسینؓ کے اصحاب یانی کی مشکیس لے کر خیام میں بہنچ گئے۔

نافع نے عمرو بن جاج کے آ دمیوں سے ایک کونیز ہ ماراجس سے دہ آ دمی مر گیا اور میہ پہلامقول ہے

جواس رات زخمی ہوااور مارا گیااس مخضر پانی سے بچوں کوسیراب کیا گیا فاہر ہے پانی کی اتنی کم مقدار چھوٹے بچوں کے لیے کافی نہ تھی جہ جائیکہ اس سے بڑوں کوسیر اب کیا جاتا۔ (بحوالہ الفتوح ج ۵ص۲۰۱ تاریخ طبری جسم ۱۳۳ اللھوف ص ۱۳۸ العوالم جسماص ۲۲ خبار الطوال ص ۲۵۵ وقعۃ لطف ص ۱۹۱)



# ىر وفىسرىشمىر ناتھ سكينه (الامان دېلى)

مُحمَّا ورحسینؓ اگر ثاریؓ اسلام سے ان دوناموں کونکال دیجئے تو کی کھیا تی ہی نہیں رہتا اول نے تعلیم وی اور ثانی الذکر نے عمل کرد کھایا اول نے آواز دی اور ثانی الذکرنے لبیک کہا۔

اسلام مجموعہ ہے دوالفاظ کاعلم اورعمل محمد علم تتے اور حسین عمل ان دونوں کے مجموعہ سے اسلام کی تاریخ بنتی ہے۔اگر حسین اپنے خون سے محمد کے علم کوعمل نہ بناتے تو بعض معتر فین کے نزدیک دِین کاعملی پہلو کمزور ہو جاتا۔

کس قدرعظیم اور مقدس تھاوہ انسان جس نے اپنا خون دے کر دین کی یکیل کر دی اور معترفین کو اعتراض کا موقع نہ دینے کے لیے اپنی جان دینا گوارا کرایا۔

## ﴿ حضرت امام حسين مداسه كي عمر بن سعد عدملا قات ﴾

خطیب خوازر می نقل کرتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب میں سے ایک صحابی ' عمر و بن قرظہ انصاری' کے ذریعہ عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں مولاً نے تجویز دی کہ آج رات کے وقت میر ہے اور اپنے لشکر کے درمیان آکر مجھے ملو۔

ابن سعد بیس سپاہیوں کے ہمراہ اور امام حسین علیہ اللام بھی ۲۰ ساتھیوں کے ہمراہ اپنی جگہ سے چلے اور دونوں گئروں کے درمیان اکھٹے ہوئے امام حسین علیہ اللام نے اسپنے اصحاب کو ایک جانب ہٹ جانے کو کہا اور آپ کے ہمراہ فقط حضرت عباسؓ اور علی اکبڑرہ گئے۔

اورعمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کو ایک طرف کر دیا اور فقط اس کے ہمراہ اس کا بیٹا حفص اور ایک غلام باقی رہ گیا۔

لیس دونوں نے باہم کافی دیر گفتگو کی بعض کا خیال ہے کہ امام حسین علیہ الملام نے اس دوران ابن سعد کو یہاں تک کہا کہ تم ابن زیاد کو چھوڑ واور میرے ساتھ ہوجاؤ امام حسین نے ابن سعد سے پیرگفتگوفر مائی۔

يا بن سعد ويحك اتقاتلنى اما تتقى الله الذى اليه معادك فانا بن من علمت الاتكون معى وتدع هولاء فانه اقرب الى الله تعالى مالك ذبحك الله على فراشك عاجلاً ولا غفرلك يوم حشرك الله وانى لارجو ان لاتاكل من بر العراق الا يسيرا.

حضرت امام حسین طیاللام ابن سعد سے خاطب ہو کرفر ماتے ہیں تہمارے اوپر پھٹکار ہوا ے ابن سعد! کیاتم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جس کے پاس ملیٹ کرجانا ہے کیا تو جھ سے جنگ کرے گا؟ جب کہ تو میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ انھیں چھوڑ واور میرے ساتھ ہو جاو اور کیونکہ یہ بات تیرے لئے اللہ کے پاس جانے کے حوالے سے زیادہ نزدیک اور بہتر ہے۔ عمر بن سعد مجھے ڈرہے میرا گھر گرادیں گے۔

امام حسین علیاللام: میں تیرے لئے اسے بنادوں گا۔

عمر بن سعد: میں ڈرتا ہوں کہ میری زمین چھین کی جائے گ۔

امام حسین علیداللام میرا حجاز میں جو مال ہے اس میں سے بہتر مال تجھے دے دول گا۔

عمراین سعد: میرے اہل وعیال ہیں مجھے ان کے بارے میں خطرہ ہے۔

عمر بن سعد کی میربات س کرآگ جیب ہو گئے اور مولاً نے اس کو جواب نہ دیا۔

پس امام حسین علیاللام نے اسے چھوڑ کرآتے ہوئے اس کے معتقبل کے بارے میں یہ جملے فرمائے۔

امام حسین علیہ السلام کیا ہو گیا ہے کتھے اے عمر سعد؟ خدا کتھے بہت جلدی تیرے بستر پر ذرج کرے! اللّٰدحشر کے دن کتھے معاف نہ کرے! اور مجھے امید ہے کہتم عُزاق کی صرف تھوڑی می گندم ہی کھاشکو گے۔

ابن سعد نے اس جملے کا مذاق اڑا تے ہوئے کہا۔اچھا گندم نہ کی تو میں عراق کے جوہی کھالوں گا۔

عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے بیلالح دیا تھا کہ اگروہ امام حسین سے جنگ کرے گا تو اسے رے (طہران) کی گورنری دی جائے گی تو امام حسین نے اسے بیٹھی کہا کہ تجھے نہ گورنری ملے گی نہ کچھے اور تجھے ملے گا

### ﴿ عمر بن سعدلعن كي ملاكت ﴾

مولاً کی پیٹین گوئی کے تحت ایسا ہی ہوا کہ جب مختار گی حکومت آئی تو مختار کے گھر میں عمر بن سعد کی بہن تھی اور عمر بن سعد نے مختار سے امان نامہ لیا ہوا تھا امان نامہ میں تحریر تھا۔

"عمر بن سعد کے لئے سامان نامہ ہے کہ جب تک وہ حدث نہ کرئے"۔

اور عمر بن سعدیدامان نامه ہروقت اپنے ساتھ رکھتا تھا مختار نے عمر بن سعد کو مار نے کے لیے اپنے ساتھیوں سے کہا کدرات جب وہ اپنے بستر پرسویا ہوا ہوتو تم اس کے پاس بہنچ جاؤ اور جب وہ آئبیں امان نامہ دکھائے تو اس سے کہوتم حدث کر بھیے ہولہذا بیامان نامہ باطل ہے کیونکہ حدث کے دومعنی ہیں [ وضولو ٹنا اور ایک نیا واقعہ کرنا فتنہ کھڑا کرنا آ اور ظاہر ہے ہونے سے وضولو ٹ جاتا ہے۔ اس طرح بستر پر عمر بن سعد کو ذریح کر دیا گیا اور اسے عراق کی گندم نصیب نہ ہوئی اور رہے کی سلطنت بھی نہ کی اور جلد ہی واصل جہنم ہوگیا۔ اور جو پچھا مام حسیق نے اس کے بارے میں فرمایا وہ سب بچے ثابت ہوا۔

(بحواله المناقب لا بن شبرآ شوب جهم ۵۵ بحار الانوارج ۴۵)



# حضرت امام حسين عليه السلام نے فرمايا

الله جس کامد دگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہوخبر داراس پرظلم نہ کرنا

اں قوم کے متعلق کیا کہتے ہوجس نے ہمیں نانا کے مزارے نگلنے پر مجبور کر دیا

🤧 مجھے ہے اتن دور چلے جاؤ کہ میری صدااستغاثہ نہ سکوں در نہتم پرعذاب الہی نازل ہوگا

ا تائم (عج) کی فیبت کے بارے میں تھوڑ ہے لوگ ایمان پررہ جائیں گے

الله کی رضامهم البلبیت کی رضاہ حضرت

📸 اگر د نیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوتب بھی میں یزیدلعن کی بیعت نہیں کروں گا

ه میر قبل سے اللہ تعالی تمہارے در دناک عذاب میں اضافہ کرتارہے گا

ا کرم گاریکا ہے کہ میں مخدرات عصمت کوساتھ لے جاؤ 😂 حفرت ہی اکرم گاریکا ہے جاؤ

## ﴿ حضرت امام حسین کی طرف ہے واق چھوڑنے کی پیش کش ﴾

عقبہ بن سمعان کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھا مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے براستہ مدینہ عراق تک ساتھ رہا یہاں تک کہ آپ کوشہید کر دیا گیا میں نے آپ کے تمام خطابات سنے، خط و کتابت سے آگاہ رہا، خدا کی قتم اکمی ہمی مرحلہ پرامام حسین نے یہ جملے نہیں فرمائے کہ جمھے بزید کے پاس لے چلواور وہ جو فیصلہ دے گا مجھے بول ہوگا جسیا کہ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اور نہ ہی مولاً نے جملے فرمائے کہ جمھے چھوڑ دوتا کہ میں اسلامی مملکت کی سرحدات یہ بات مشہور ہے اور نہ ہی مولاً نے جملے فرمائے کہ جمھے چھوڑ دوتا کہ میں اسلامی مملکت کی سرحدات میں سے کسی سرحد کی طرف چلا جاؤں لیکن آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ دعونی فلا ذھب فی میں سے کسی سرحد کی طرف چلا جاؤں لیکن آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ دعونی فلا ذھب فی میں سے کسی سرحد کی طرف چلا جاؤں لیکن آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ دعونی فلا ذھب فی مقاتل الطالبيين عمل سالہ مقاتل الطالبيين عمل سالہ مقاتل الطالبيين عمل سالہ مقاتل الطالبيين عملالاً

امام حسین : تم لوگ جھے چھوڑ دوتا کہ میں اس وسیع زمین میں کہیں چلا جاؤں یہائیک کہ ہم انتظار کریں کہلوگوں کا آنجام کیا ہوتا ہے؟

#### ﴿ نكته ﴾

بہر حال مولًا کا الل فیصلہ تھا کہ آپ نے یزید لعن کی بیعت نہ کرناتھی چاہاس کا نتیجہ جو بھی موجیسا کہ سابقہ بیانات میں یہ فیصلہ کئی حوالوں سے بیان ہو چکا ہے۔ پس ہر وہ بیان جو امام علیہ السلام کے واضح بیانات اور مقام وحیثیت کے منافی ہوا سے درست تسلیم نہیں کیا جاسکتا آپ نے فرما دیا تھا کہ مثلہ بھے جھ جسیااس جیسے کی بیعت نہیں کرسکتا اور فرمایا تھا کہ لولم یہ مثلہ بھے جسیسیااس جیسے کی بیعت نہیں کرسکتا اور فرمایا تھا کہ لولم یہ مناف من الدُنیا ملحاء و لاماوی لمابایعت بزید بن معاویة اگر دُنیا ہے کوئی بناہ گاہ اور ٹھکانہ میرے لیے باتی نہرہ جائے تب بھی بزید بن معاویہ کی بیعت نہ کروں گا۔

### ﴿ عمر بن سعد كاابن زياد كے نام خط ﴾

جب عمر بن سعد نے ابن زیاد کی طرف خط لکھا کہ امام حسین کر بلاسے واپس جانے کو تیار ہیں تو ابن جانے کو تیار ہیں تو ابن زیاد نے یہ خطر خواہ آدمی کا خط ہے ایک سربراہ کے لئے وہاں پراس وقت شمر بن ذکبوش موجود تھا اس نے ابن زیاد سے کہا کیا تم اس کی سے بات بھول گئے ہو؟ کہ وہ یزید لعن کی بیعت نہیں کرے گا اب جب کہ وہ تمہارے پہلو میں تمھاری زمین پراتر چکا ہے۔ تم یزید لعن کی بیعت نہیں کرے گا اب جب کہ وہ تمہارے پہلو میں تمھاری زمین پراتر چکا ہے۔ تم اسے آزاد چھوڑ ناجا ہے؟

خدا کی شم!اگروہ تمہارےعلاقے سے چلا گیا تووہ زیادہ طاقت پکڑے گا۔ادر پھرتم اس پر قابو نہ یا سکو گے۔

شمرلعن کی رائے سن کرابن زیاد (لعن )نے کہا کہ جوتھاری رائے ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بعداس نے عمر بن سعد کوخط لکھا۔

### ﴿ابن زیاد کاعمر بن سعد کے لیے جواب

میں نے تخصے امام حسین طیالام کے پاس اس لئے نہیں بھیجا تھا کہتم وہاں جاکران سے سکے کے لیے ندا کرات کر واور تھم رجاؤ بلکہ تمہارے لیے میراواضح تھم ہے کہ دیکھوا گرتو امام حسین اوران کے اصحاب ہمارے تھم کوشلیم کرتے ہیں اور یزید کی بیعت کرنے پر آ مادہ ہیں تو نہیں ہمارے پاس جھیجو وگرنہ ان کے ساتھ اتنی جنگ لڑو کہ آنہیں قبل کر کے ان کے مکڑے نکڑے کردو کیونکہ وہ اس کے مستحق میں جہالے کے ساتھ اتنی جنگ لڑو کہ آنہیں قبل کر کے ان کے مکڑے نکڑے کردو کیونکہ وہ اس کے مستحق ہے۔

(معاذالله)

ادر جب حسین علی السلام کوتل گروتواس کے جسم پر گھوڑ ہے دوڑاؤاورا گرتم اس بات سے انکاری ہوتو ہماری فوج کی کمان کوچھوڑ دواور ہماری فوج سے الگ ہوجاؤ اور بیفوج شمر ابن ذکجوش کے حوالے کردو۔اور ہم نے شمر کوا پناتھم بتا دیا ہے۔

# ﴿ حضرت ام البنينَّ كے بيٹوں كے لئے امان نامہ اوران كاجواب ﴾

عبداللہ بن ابی المحل بن حزام الکلائی نے ابن زیاد سے کہا کہ ہماری بہن کے بیٹے امام حسین کے ہمراہ ہیں اگر تمہاری رائے ہوتو ان کے لئے ایک امان نامہ لکھ دو۔

ائن ڈیا دنے حضرت عباس ،عبداللہ ، پعفر اورعثال جو کدان کے قبیلے کی بہن کے بیٹے تھان کے لئے امان نامہ تحریر کردیا کر بلاء میں بیامان نامہان کی خدمت میں پہنچایا گیا تو ان چاروں بھائیوں نے کہا کہ ہمارے لئے مرجانہ کے بیٹے کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے۔

اسی طرح شمرلعن جب کر بلا پہنچا تو وہ امام حسینؑ کے لشکر کے سامنے آیا اور بلند آواز سے کہا کہ ہماری بہن کے بیٹے عباس جعفر ،عبداللہ اورعثان کہاں ہیں؟ لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔

توامام حسین ملیاللام نے اپنے بھائیوں سے کہااس کو جواب دواگر چیدہ فاسق ہے مگرتمھارے رشتہ میں وہ ماموں ہیں ۔ توان چاروں بھائیوں نے بلندآ واز میں کہا کہتم ہم سے کیا چاہتے ہو اور کیوں آوازیں دے رہے ہو؟

شمرلعن اے میری بہن کے بیٹو!تمھارے لئے امان ہے حضرت امام حسین کے ہمراہ کیوں قتل ہوتے ہو؟ حاکم شام کی اطاعت میں آ جاؤ۔

عباس ٔ تباہی ہوتیرے لئے اے شمر۔ تجھ پراللہ کی لعنت ہو، تیرے لائے ہوئے امان نامہ پر لعنت اور اے اللہ کے دشن کیا تو کہتا ہے کہ سرکشوں کی اطاعت میں ہم آ جا کیں؟ تجھے یہ جملے کہتے ہوئے شرم نہیں آتی اور ہم اپنے بھائی کی نصرت وقتے چھوڑ دیں؟ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہوسکتا۔

پس شمرلعن غضب ناک ہوکروایس جلا گیا۔

# و محرم الحرام كى عصراورابن سعد كى لشكرتشى ﴾

عمر بن سعد نے نومحرم کی نمازعصر کے بعدا پیے لشکر یوں سے کہا۔

ا پنے اپنے گھوڑوں پرسوار ہوجاؤ جب وہ لوگ سوار ہو گئے ۔تو وہ خود بھی گھوڑے پرسوار ہوااور لشکرا ہام حسین علیہ الملام پر چڑھائی کر دی۔اور فوج اشقیاء خیام حسینی کے قریب بہنچ گئی۔

حضرت امام حسین علیہ الملام اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور تلوار کے دستے اور گھاڑی ہوئے تھے اور تلوار کے دستے اور گھٹنوں پر سرر کھ کرآپ کو اونگھآئی ہوئی تھی آپ کی بہن سیدہ زینب (صلواۃ اللہ علیما) نے جب گھڑ سوار دں کا شور سنا تو وہ آپ کے قریب گئیں اور کہا اے بھائی اکیا آپ ان آ وازوں کوئیس کن رہے؟ جو قریب سے قریب ہوتی جارہی ہیں۔

امام حسين عليه السلام نے اپناسراً تھا يا اور فر مايا۔

اني رأيت رسول الله في المنام فقال لي انك صائير اليناعن قريب

۔ میں نے خواب میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وکم کو ویکھا ہے کہ آپ نے فر مایا ہے کہ تم بہت جلد ہمارے باس آرہے ہو۔

پ ک ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ اللام نے فرمایا کہ میں نے اپنے نا نامحمہ، بابا علی اور اماں فاطمہ اور بھائی حسن کو دیکھا ہے وہ سب کہدرہے ہیں۔

اے حسین علیہ اللام! تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ پس بی بی سیدہ زینب (صلواۃ اللہ علیها) نے اپنا سراور ماتھا پیٹ لیا اور کہا ہائے تباہی و بربادی! آپ مرنے کے لیے تیار ہوگئے آپ کے بعد ہماراکون ہے؟

ا م حسین علیه السلام بهن کومخاطب کر کے فر ماتے ہیں۔

ابے پیاری پہنٹ

تاہی وبربادی آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ آپ صبر کریں رحمان آپ پر رحم کرے گا آپ نہ رو تیں۔اس سے دہمن خوش ہو تگے۔

### ﴿ حضرت عباسٌ كي آنه مائش ﴾

اتنے میں حفزت عباس حفزت امام حسین علیاللام کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرتے ہیں مولاً وشن آب کے حقریب آگیا ہے۔ کیا حکم ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟

امام حسین علیالسلام و ہال سے اُسٹھے اور حضرت عباسؓ سے فر مایا۔

اركب بتفسى انت يا اخيى حتى تلقاهم فتقول لهم مالكم وما بدألكم وتسألهم عماجاء بهم.

اے عباس بھائی۔میری جان آٹ پر قربان۔

جاؤتم ان سے جاکر بنفس نفیس ملاقات کرواوران سے پوچھو کہ تہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں آئے ہو؟ کیا واقعہ رونما ہوا ہے تبہارے لئے کونی ٹی بات سامنے آئی ہے؟ اور تم کیا جا ہے ہو؟

#### ﴿ اہم استفادہ ﴾

امام حسین علیدالدام محقوم بین آور حفرت عباس سے کہدرہے بین کدمیری جان آپ پر قربان آپ نود سوار ہوکر جا کیں ۔ آپ خود سوار ہوکر جا کیں ۔ آپ خود سوار ہوکر جا کیں ۔ قوایک امام محصوم ایک غیر محصوم بین اور یہ جملہ آپ کی عظمت کی نشانی جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عباسٌ بھی محصوم بین اور یہ جملہ آپ کی عظمت کی نشانی ہے کہ حسین علیداللام جیسی ہستی کہدر ہی ہے کہ میری جان آپ پر قربان ۔

حضرت عباس میں سپاہیوں کے ہمراہ عمر بن سعد کے لشکر کی طرف گئے آپ کے ہمراہ زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔

حضرت عباس نے ان سے بوچھا کہ تہیں کیا ہوا اور کس لیے آئے ہو؟ کیوں آگئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کونی نئی بات سامنے آئی ہے؟

لشکر عمر بن سعد: ها کم کاحکم ہے کہ ہم آپ کے سامنے تجویز رکھیں یا تو آپ ہمارے حکم کوشلیم کریں اور بیعت کریں یا جنگ کے لئے تیار ہوجا ئیں۔

حفرت عباس علياللام جلدي نه كرومين بدبات والبن جاكرابيخ أقاحفرت ابوعبدالله كي خدمت

میں پیش کرتا ہوں جو دہ جواب دیں گے میں وہ تنہیں آ کربتا تا ہوں ۔ باقی اصحاب وہیں پر رُکےرہےاورابن سعد بھی وہیں تھمر گیااور کہا کہ جاؤاور پھرواپس آ کرہمیں جواب بتاؤ۔

حضرت عباس تیزی کیساتھ امام حسین کے پاس آئے اور آ کروہ خبر سائی۔

رف بین سرم الله الله کے ساتھیوں نے ان کیساتھ گفتگوشروع کی۔اور کوفہ والوں کو تھیجتیں کرنا شروع کیں اور انہیں خوف خدایا دولایا اور پیہ کہ وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا پاس کریں اور ان کی اولا دکو زنازادوں کی اولا دکے تھم پرتل نہ کریں جنت کوچھوڑ کر جہنم کی راہ اختیار نہ کریں۔

جب حضرت عباس عليه اللام نے عمر بن سعد كا پيغام پہنچا يا تو مولا امام حسينً نے فر مايا۔

﴿ حضرت ا مام حسین علیه السلام کا ایک رات کی مهلت ما نگنا ﴾ حضرت امام حسینؓ نے حضرت عباسؓ سے فرمایا۔

ارجع اليهم فإن استصطعت أن تؤخرهم هذه العشية الى غلوة و تدفعهم عنا العشية لتصلى لربنا الليلة وندعوه و نستغفره فهو يعلم انى أحب الصلوة وتلاوة كتابه وكثرة الدعا والاستغفار.

ان کے پاس واپس چلے جاؤاگر ہو سکے تو انہیں کل تک کے لئے موخر کر دواور آج رات کے لیے انہیں ٹال دو تا کہ آج کی رات ہم اپنے رب کی عبادت کرلیں اور اپنے رب سے دعائیں مانگ لیں اور اپنے رب سے دعائیں مانگ لیں اور اپنے رب سے استغفار کرلیں کیونکہ وہ رب جانتا ہے کہ میں۔

میں نماز پڑھنے کو پیند کرتا ہوں اس کی کتاب کی تلاوت کو دوست رکھتا ہوں۔

وہ جانتا ہے کہ میں زیادہ دعاء کرنے سے محبت کرتا ہوں۔

وہ جانتا ہے کہ میں استغفار کرنے کودوست رکھتا ہول۔

حضرت عباس علیہ الملام اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے عمر بن سعد کے پاس آئے اور کہا اے لوگو!آ ہے <del>مربن سعد!</del> ابوعبداللہ آپ سے کہتے ہیں کہ آج کی رات یہاں سے پیچے ہٹ جائیں تا کہ وہ اس معاملہ میں غور کرسکیں کوئی جلدی نہیں معاملہ میں غور کرسکیں کیونکہ سے معاملہ میں اور جب ہم ضبح کریں گے تو انشاء اللہ آپ سے ضرور ہے کہ آپ لوگ ابھی جنگ شروع کردیں۔اور جب ہم ضبح کریں گے تو انشاء اللہ آپ سے ضرور ملاقات کریں گے جس کی تم خواہش کررہے ہواور اگر ہم نے ناپند کیا تو آپ کی رائے کو محکرادیں گے۔

حضرت عباس عليه السلام نے بيہ باتيں اس لئے کہيں تا كه رات بحركيليے انہيں مہلت پر آمادہ كركيلي انہيں مہلت پر آمادہ كركيس اور حضرت امام حسين عليه السلام نے ایک رات كی مہلت اس لئے كی تا كه وصيتيں كرسكيں۔ جن امور كی طرف حضرت امام حسين عليه السلام نے نشان دہی كی وہ امور بجالا كيں اور اس ایک رات ما نگلے ميں يقيناً كچھاورداز بھی ہوں گے جس كے پیش نظرا بام عالی مقام نے مہلت طلب كی عمر ابن سعد نے كہا اے شمر! تمہاد اكميا خيال ہے؟

شمرلتن - جوتمهاري رائع موجم آپ كى زىر كمان بين رائع تمهارى بى بوگى

عمر بن سعد کاش میں نہوتا پھراس نے اپنی فوجوں کی طرف دخ کیااور کہاتمہاری کیارائے ہے؟
عمر بن تجاج بن مسلمہ از دی نے کہا سجان اللہ اخدا کی شم ااگر ویلم کے غیر مسلم ہوتے اور تم
سے اس طرح مہلت کی درخواست کرتے تو اس مقام پر ضروری تھا کہ انھیں بھی موقع دیتے ہی تو
فرزند پنج بر ہیں۔

قیں ابن اشعث وہ چاہتے ہیں ان کوموقع دواور مجھے میری جان کی قتم ہے کہ جب صبح ہو گی تو وہ ضرور جنگ کریں گے۔

عمر بن سعد خدا کی قسم اگر میں بیرجان لول کہ وہ ایبا ہی کرین گے تو میں آج رات کی مہلت ہی نہ دول گا۔

علی اکبر فرماتے ہیں کے عمر بن سعدی طرف سے ایک قاصد آیا اور کچھ فاصلے پردک کر بلند آواز سے کہا کہ ہم نے کل تک کے لئے تہ ہیں مہلت دی ہے اگرتم ہمارے سامنے سر تسلیم فم کرو گے تو ہم آپ کو اپنے حاکم کے پاس لے جائیں گے اوراگرتم نے انکار کرویا تو ہم تہ ہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔

### ﴿ حضرت امام حسين كأخاص صحابي ﴾

كربلا ميں حضرت امام حسين عليه الملام كے خاص صحابی جناب هلال بن نافع تھے جو ہروقت آت کے ہمراہ رہتے تھے شب عاشورامام حسین علیداللام اسکیے اپنے خیام کی پشت پر روانہ ہوئے ھلال بھی تکوار لیے آٹ کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ھلال نے دیکھاامام حسین ملیاللام خیام کے اطراف میں موجود ٹیلوں میں خفیہ مقامات اورخم دار راستوں کامعائنہ فرمارہے ہیں۔امام حسین عليه السلام متوجه ہوئے كه كوئى يتھے يتھے آرہا ہے آٹ نے پتھے مڑ كرسوال كيا كون ہو؟ ميں نے عرض کی آئے غلام ھلال ام حسین علیاللام نے فر مایا کیوں آگئے؟ ھلال نے عرض کیا کہاس تاریکی میں آپ کے تنہا نکلنے نے مجھے پریشان کردیااس لیے آگیا امامٌ عالی مقام نے فر مایا میں خیام کے اطراف سے الی جگہ کا معائند کر رہا ہوں کہ دشمن کس جگہ سے حملہ کرسکتا ہے؟ تا کہ خیام کے دفاع کے لےمنصوبہ بندی کرلی جائے ھلال کہتا ہے آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا اور فر مارے تھے کہ خدا کی فتم آیہی رات وعدہ کی رات ہے چھر هلال کہتا ہے <u>جھ سے</u>مولًا نے فر مایا کہ یے ٹیلوں کے درمیان کوف کارات جارہا ہے میں نے تم سے بیت اٹھال ہے جھے ہے آزاد ہو۔ مجھے جپوڑ کرامان میں چلے جاؤے میں نے جب بیسنا تو روتے ہوئے آپ کے قدموں پرگر گیا اورعرض کیا جھے جنگل کے درندے چیر کھا کیں ہےآئے کیا فرمارہے ہیں؟ میں ہرگز آئے کوچھوڑ کرنہ حاؤل گا۔

#### ﴿ رفاعی انتظام ﴾

جبامام سین عیالامان لوگوں کے پاس سے مایوں ہو گئے اور آپ گوایک رات کی مہلت مل گئی اور آپ گوایک رات کی مہلت مل گئی اور آپ نے اس بات کو جان لیا کہ وہ کل آپ سے ضرور جنگ لڑیں گے تو آپ نے اپ ساتھیوں سے کہا کہ اپنے خیام کے اردگر دتین اطراف میں خندتی کھود دواور اس میں خس وخاشاک ڈال کر آگ جلا وو تا کہ ہم دشن کا مقابلہ ایک طرف سے کر سکیں اور جب ہم جنگ میں مصروف ہوں تو ہماری خوا تین کی بے حرمتی نہ ہو۔

«شبعاشور اصحاب کی طرف سے مخدرات عصمت کویفین دہانی ﴾

ملال بن نافع کابیان ہے کہ جب مولا امام حسین علیہ اللام سے میں علیحدہ ہوا تو امام عالی مقام خیام کے اندرتشریف لے گئے میں خیمہ کے باہر کھڑا ہوگیا اس اُمید کے ساتھ کہ مولاً جلدی باہر تشریف لا کیں گے مولا جب اپنی ہمشرہ کے خیمہ میں تشریف لے گئے تو آپان سے راز کی با تیں کرتے رہاتے میں بی بی کے رونے کی آ داز آئی اور بی بی نے اپنے بھائی سے عرض کیا ہائے بھائی اسلم میں تو آپ کی مقتل و کیورہی ہوں اور مجھے خوا تین کے اس پریشان حال کاروان کو سنجانا ہے اور بیلوگ جوان وقت موجود ہیں ان کے دلوں میں آپ کے خلاف پرانے کیئے ہیں سنجانا ہے اور بیلوگ جواس وقت موجود ہیں ان کے دلوں میں آپ کے خلاف پرانے کیئے ہیں بیا کیک بہت ہڑی مصیبت ہے ، میرے لیے ان منتخب جوانوں کا قتل ہوجانا بہت گرال اور تکلیف دہ ہوائی بیٹ ہوئی مصیبت ہے اس کے بعد بی بی نے فرمایا کیا آپ نے اسے اب کی نیتوں کو پر کھایا ہے؟ کیونکہ محمد شرے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب مملہ ہوتو آپ کو تنہا چھوڑ دیں اور آپ گواروں اور تیروں کا نشانہ بنیں۔

ہلال کہتے ہیں کدمولا امام حسین طیالہ ام میں کررودیے اور فرمایا جی ہاں خدا کی قتم! میں نے ان سب کو آزمالیا ہے ان میں کوئی بھی چھوڑ کر جانے والانہیں ہے سب بھرے ہوئے شیروں کی مانند ہیں موت سے انہیں الی محبت ہے جس طرح شیر خوار بچے کواپٹی ماں کے دودھ سے پیار ہوتا ہے۔

جب هلال ؓ نے بیہ بات سی تو وہ کہتا ہے میں بیسکر رودیا اور میں صیب ؓ بن مظاہر ؓ کے خیمہ کی طرف سیدھا گیا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ تکوار کو لیے اپنے خیمہ میں بیٹھے ہیں، اور اسے صاف کررہے ہیں میں نے انہیں سلام کیا اور خیمہ کے دروازہ پر بیٹھ گیا۔

حبيب اے ہلال اس وقت تم اپنے فیمے سے کیوں باہرا کے ہو؟

ھلال بوری سرگذشت سنا تا ہے۔

حبیب اگرامام کام مانع نه موتا تو ہم ان کے دشمنوں کے خلاف جلدی اقد ام کرتے اور انہیں مزہ چکھاتے۔

ھلال اے میرے پیارے حبیب ایم تو حسین علی اللام کوان کی بھن کے خیمہ میں چھوڑ آیا ہوں ان کی بھن اضطراب کی حالت میں جیں اور انہوں نے بے تالی کا اظہار کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ باقی خوا تین کو بھی اس کا احساس ہو چکا ہے اور وہ سب بی بی کے ہمراہ پریشان ہیں کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ تم اپنے اصحاب کو اکٹھا کرواور وہ تمام خوا تین کے خیام کے سامنے جا کیں اور انہیں الی بات کہیں کہ کہ ان کے دلوں کو سکون واطمینان ہو جائے؟ اور ان کے دلوں سے دشمن کا خوف جا تا کہیں کہ کہ ان کے دلوں کے وادری کے بارے بھی انہیں یقین کامل ہوجائے؟

جبیب اور هلال: دونوں اس بات پراتفاق کرتے ہیں اور باہر نکل کراصحاب کوان کے خیام سے آوازیں دیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اصحاب اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر آ جاتے ہیں جب سب باہر آ گئے توان میں بنی ہاشم بھی موجود تھے۔

حبیب بنی ہاشم کوخاطب ہوتے ہیں اے بنی ہاشم اتم اپنے اپنے خیام میں واپس ملیٹ جاؤخدا آپے کو کھداورچین کی نیندنصیب کرے۔

حبیب: اصحاب کارخ کرے فرماتے ہیں۔

اے غیرت مندوا اے کچھار کے شیرو یہ ھلال ہیں جوابھی ابھی میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے اس اس طرح کی ہاتیں بیان کی ہیں یہ آپ کے سردار کی بھٹ اور ہاتی خواتین کو پریشانی اور رونے کے عالم میں چھوڑ آئے ہیں۔ابتم بٹاؤ کہ تبہارے اس بارے میں کیا خیالات ہیں۔

﴿ اصحاب حضرت امام حسین علیه السلام کا جذبه ایثار ﴾ سب نے اپن تلواریں نیام سے نکال کیں اور اپنے عماموں کو سرسے اتار کران سب نے یک زبان کہا۔

اے صبیب اقتم ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ایسے مقام کی تو فیق عطاء فر مائی ہے اگر دشمنوں نے حملہ کیا تو ہم ان کے سروں کو اڑا کیں گے اور انہیں ان کے بڑوں کے ساتھ کمحق کردیں گے ان کے مقدر میں ذکت ورسوائی ہے اور ہم اللہ کے رسول کی وصیت سمجوان کی اولا داور فرزندوں کے بارے ہے اس کا کمل کھا ظریں گے۔ حبیب پھرسب چلو۔ حبیب آگ آگ جارہ تھادر باتی اصحاب ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے آگے جارہ تھے اور باتد آ وازے حبیب نے کہا۔ ہوئے آ رہے تھے خیام کی طنابوں کے باس آ کررک گئے اور بلند آ وازے حبیب نے کہا۔

اے بنت محمدً اے ہمارے سرداروں کی اولاد میتمہارے جاشاروں کی تلواریں ہیں انہوں نے قتم اٹھائی ہے کہ وہ ان تلواروں کوان کی گردن پر کھیں گے جوآ پٹ کے خیموں کی طرف دیکھے گا اور بیآ پٹ کے غلاموں کے نیزے ہیں انہوں نے قتم اُٹھائی ہے کہ وہ ان نیزوں کوان کے سینوں میں توڑیں گے جو تمہارے مرکز کو متفرق کرنے کی سوچے گا۔

امام حسین علیدالسلام: اے آل اللہ کے حامیوں کی خواتین! تہمیں اجازت ہے کہ تم ان اصحاب سے خطاب کرو۔

#### ﴿اصحاب كنام خيام سيني عفواتين كابيغام ﴾

خواتین اصحاب سے اس طرح مخاطب ہوتی ہیں اے طیب و طاہراور پاکیزہ دلوں والے۔ یہاں پرخیام میں سیدہ فاطمۂ کی بیٹیاں موجود ہیں تہمارے پاس کیاعذر ہوگا جب ان کے جد سے ملاقات کرو گے کہتم نے ان کے دفاع کے لیے کیا کیا؟ پس اے اصحاب باوفاء، آل رسول کا دفاع کرو

حبیب: اور دیگر اصحاب امام حسین نے تمام مستورات کوخطاب کرے اپنی وفا داری کا یقین دلایا اور بیہ جملے بھی کہے کہ اگر تھم ہوتو ہم اپنی گر دنیں کاٹ کر آپکے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔

امام حسین علیه اسلام و مخدرات عصمت نے تمام اصحاب کو دعائے خیر دی اور سب کو حکم دیا کہ وہ واپس اپنے اپنے جیموں میں چلے جائیں۔



﴿ شب عاشور .... انصار کی طرف سے اعلان وفا داری کے بعد ﴾ حضرت امام حضرت امام

اگرتم سب نے پہ طے کرلیا ہے اور اپنے نفوں کو اس بات پر آ مادہ و تیار کر بھے ہوجس کے لیے میں نے خود کو تیار کررکھا ہے تو یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندگان کو ان کی مشکلات اور تکالیف اُٹھانے کے برابر ان کو مقامات و منازل عطا فرما تا ہے اگر چہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خصوصی کرامت عطا فرمائی ہے اور میں اپنے گزشتہ بزرگان کا بقیہ ہوں اور ہمارے لیے اللہ کی جانب سے کرامات اور مقامات ہیں جن کے سامنے ان سب مصائب کو برداشت کرنا میرے لیے آسان کے لیے بھی اللہ کی ان کرامات سے ایک حصہ قرار دیا گیا ہے یہ بات جان لوکہ و کینا آپ کے کیا ہے تا بان لوکہ و کینا جو بہات جان لوکہ و کینا کی لذت اور کڑ واہٹ دونوں ایک خواب و سراب ہیں بیداری آخرت میں بد بخت ہوگا کیا ہیں تہمیں اپنے بارے بس کی آخرت کامیاب ہے بد بخت وہ ہے جو آخرت میں بد بخت ہوگا کیا ہیں تہمیں اپنے بارے بارے بھی جو فیصلہ ہے وہ بھی تھی ہی تو فیصلہ ہے وہ بھی تھی ہی تادوں اے ہمارے اولیاء اے ہمارے والی یا مصاب برداشت کرنا آسان ہوجائے۔

سب سے پہلے فیصلہ سے آگاہ نہ کردوں ؟ اور تمہارے بارے بھی جو فیصلہ ہے وہ بھی تھی ہو الو یہ سب بھی اس کے بتادینا چا ہتا ہوں تاکہ آپ پرمصائب برداشت کرنا آسان ہوجائے۔
سب بے جو ض کہا جی بیان یا بین رسول اللہ ضرور بیان کریں۔

آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے جب آ دم گوختی فرمایا اور ان کو ہر چیز کے اسماء کی تعلیم دے دی اور پھر ان اسماء کوفرشتوں پر پیش کیا محمد ، قاطمہ ، حسن اور حسین ان پانچ کے انوار کو آ دم کی پشت میں رکھ دیا ان کے انوار سمتام آسمانوں ، تمام کے اور میں روشنی دے رہے تھے فرشتوں کو اللہ تعالی نے آ دم کے سجدہ کا تھم دیا ان کی تعظیم کرنے کے لیے کہا سکیونکہ اللہ تعالی نے آئیں میرفضیات دی کہ آئیں ان انوار واشباح کا ظرف قرار دیا جن کے انوار کو پوری کا نمات پر پھیلا دیا تھا۔ پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر اہلیس نے سجدہ انوار وہ اللہ تعالی کی عظمت وجلالت کے سامنے نہ جھکا ساور وہ انگار کی ہوگیا کہ ہم اہل

البیت کے انوار کے سامنے تواضع واکساری کرئے جب کہ سب فرشتوں نے تواضع بجالائی اور جھک گئے اس نے غرور کیا وہ بڑا بن بیٹھا اٹکار کرنا اور تکبر کرنا اور بڑائی کا اظہار ہی تھا جس نے انہیں کا فروں سے قرار دے دیا ۔ پس نتیجہ بیہ ہوا کہ آئ جولوگ ہمارے مقابلہ میں کھڑے ہیں انہیں کا فروں سے ہیں ان کا ٹھکا نہ جہنم ہے۔

(بحوالة نسيرامام حسن عسكري بهارالانورج ااص ١٣٩)

﴿ امام حسين مليه اللام كاشب عاشور اليخ قل كي خبر دينا ﴾

جب آپ کے تمام اصحاب اور اہل البیت کے جوانوں نے کمل جمایت کا اعلان کر دیا اور آپ کو تنہا چھوڑ کر جانے سے اٹکار کر دیا تو اس وقت امام حمین نے ارشا وفر مایا۔

اے میری جماعت! کل میں قتل کردیا جاؤں گااورتم سب میرے ہمراہ قتل کردیے جاؤے اور آپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں نیچے گا۔

پس تمام جانثاروں نے ملکر پیر جملے دہرائے۔

"الحمد لله الذي اكر مناينصرك وشرفنا بأتعتل مَعك اولا نرضى ان نكون معك في درجتك يا بن رسول الله"

تمام محد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آپ کی مدد کرنے کی کرامت عطا کی ہے اور ہمیں اس راستہ میں آپ کے ہمراہ آپ کا شرف عطا فر مایا ہے اے فرزندر سول ہم بھلا کس طرح اس بات پرخوش نہ ہوں؟ کہ ہم آپ کے ہمراہ آپ ہی کے مرتبہ و درجہ میں ہوں گے۔



### ﴿ حضرت شنراده امير قاسمٌ كاشوق شهادت ﴾

ا مام حسین عیدالسلام نے اپنے تمام جانثاروں کے لیے دعائے خیر دی اس اثناء میں حصرت قاسم بن حسن عیر ماالسلام نے اس چھوٹے سے اجتماع میں اٹھ کر میسوال کیا۔ چھا جان! کیا میں بھی ان افراد سے ہوں جو تل کر دیے جا کمیں گے؟ امام حسین عیداللام نے اپنے کمس بھتیج کا میسوال شکر ان سے بوچھ لیا۔

"يا نبي كيف ترى الموت اوكيف عندك الموت"

اے پیارے بیٹے موت کی آپ کے ہاں کیا حیثیت ہے؟ اور موت کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟

جناب قاسم فورابلاتامل جواب ديتے ہيں۔

يا عماه اجلي من العسل

اتے چچاشہدہے بھی زیادہ لذیدومزیدار۔

توامام حسين عليه اللام في فرمايا

جی ہاں بیٹا تیرا پچا آپ پر قربان جائے! جن مردوں نے قتل ہو جانا ہے ان میں تم بھی شامل ہو لیکن

بعدأن تبلو اببلاء عظيم وابنى عبدالله الرضيع

بڑی آ زمائش اور امتحان ہے گذرنے کے بعدتم قتل کردیئے جاؤگے اور میر ابیٹا عبداللّٰد شیرخوار بھی مارا جائے گاپیئلر جناب قاسم چو نکے اور ایک سوال کیا۔

ياعم أهم يصلون الى النساء حتى يقتل عبدالله وهو الرضيع

چپاجان! کیاوہ لوگ خوا تین تک پہنچ جا کیں گے عبداللہ توشیرخوار ہے وہ اسے بھی قبل کردیں گے؟ امام حسین علیہ اللام فرماتے ہیں نہیں بیٹا وہ میری زندگی میں ہمارے خیام تک نہیں آ سکیس گے اور نہ ہی وہ خیام کے اندرکھس کر عبداللہ کو تل کریں گے بلکہ جب روز عاشور ہوگاسب مارے جا کیں گے پیاں کی شدت ہوگی میں اپنے شیرخوار بچے کو لے کراس سے وداع کررھا ہوں گا آوراس وقت تیر کے ذرایعہ میرے ہاتھوں بران کا قتل ہوگا۔

ایک اورروایت میں ہے کہ آپ نے علی اصغر کی شہادت کی خبر دی اور بتایا کہ میں اپنے شیر خوار کے لیے ان لوگوں سے پانی طلب کروں گاوہ پانی کے بدلے تیر کا پانی پلائیں گے اور اس طرح میرے ہاتھوں پر میر اعلی اصغر شہید ہوگا۔

#### ﴿ الم نكات ﴾

شب عاشورا کے اقد امات سے چنداہم نکات سامنے آتے ہیں۔

ا۔ شب عاشورا آپ کے ہمراہ جینے افراد موجود تھان میں سے کوئی ایک بھی آپ کوچھوڑ کرنہیں گیا اس پراس خطاب کے الفاظ گواہ ہیں جن میں آپ نے فرمایا ہے کہ جیسے میرے اصحاب اور میرے اہل الدیت ہیں اس طرح کے دفادار ، فدا کاراور خیرخواہ اصحاب واہل الدیت کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔

۲ \_ آ ٿِ کوا پنے پر دہ داروں کی حفاظت کی کافی فکرتھی \_

سر حضرت قاسم سے جوم کالمہ ہوااس سے بیہ بات واضح ہے کہ جوسینی فوج کا سپاہی بننا حیاہتے ہیں اسے موت سے اس طرح عشق ومحبت ہوجس طرح حضرت قاسم کوتھی۔

ہم۔حضرت قاسمؓ کوبھی اپنے پر دہ داروں کی فکرتھی۔

#### <u>(\$)</u>(\$)(\$)

#### حضرت امام حسین علیه السلام نے فرمایا اے اہل عراق عفریب اللہ مجھے تم ہے بے نیاز کردے گا کے بے شک عہد تو ڑنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے کے جس کا پچھونا تفتو کی ہے اس کوکو کی پرواہ نہیں

### ﴿ زِهِرْ بِن قِينُ أور حبيبٌ بن مظا ہرٌ گاسوال ﴾

ان دونوں اصحاب نے روتے ہوئے شب عاشور سیسوال کیا مولّا کیا علی زین العابدین علیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہوجا کیں؟ تو امام حسین علیہ اللہ تعالیٰ علیہ کے اللہ تعالیٰ میری نسل کوختم نہیں کر ہے گا وہ تو میرے بعد اس دُنیا کے لیے امان ہیں اور آٹھ آئمہ کے باپ ہیں۔

(بحواليه مدينة المعاجرج بهص ١١٣ حديث نمبر ٢٩٥ نفس لمهمو مص ٢٣ تاريخ طبري٢ص ٢٢٠)

#### ﴿ محد بن بشير كوجانے كى اجازت دينا ﴾

محمہ بن بشیر حضر می کوکر ہلاء میں بیاطلاع دی گئی کہائی کی سرحد پراس کے بیٹے کواسیر بنالیا گیا ہے تو بیشکر بشیر حضر می نے کہا میں اس کی اسیری کوخیدا کی زاہ میں حساب کے لیے پیش کرتا ہوں جھے تتم ہے کہ میں اس بات کو ہرگز پسندنہیں کہ وہ میر سے زندگی میں اسیر دہ جائے۔

امام حسین علیاللام نے بشیر سے فر مایا'' خدا آپ پر رحم کرے آپ میری بیعت سے آزاد ہیں بیں اپنے بیٹے کی آزادی کے لیے جو کچھتم ہے ہوسکتا ہے کر گزرؤ'۔

> . بشیرنے جواب دیا مجھے درند ہے زندہ زندہ چیر پھاڑ کھا 'میں کہ میں آپ کوچھوڑ کر جاؤں۔

پس امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو یہ قیمتی لباس اور چاوریں دیں تا کہ یہ جاکر اپنے بھائی کی رہائی کا انتظام کرے آپ نے جو پانچ عدد کیڑے دیے جن کی قیمت ایک ہزار دینار بنتی تھی۔ (بحوالہ تاریخ ابن عساکر (ترجمہ الامام حسیق)

(صم ١١٥عيان الشيعد جاص ١٠٠ العوالم ج ١٥ السمم



#### شب عاشورہ کے واقعات

﴿ امام حسین علیه السلام کا خطبه اور اصحاب کوجانے کی اجازت ﴾ حضرت امام علی زین العابدین علیه الله فرماتے ہیں کہ میں مریض تھا اور میں اپنا بات ہے تقریب ہوا اور میں نے بابا کوفرماتے ہوئے ساکہ۔

اشنی علی الله احسن الشناء واحمده علی السواء والضواء اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا فی الدین وجعلت لنا اسماعا وابصاراً وافئلدة ولم تجعلنامن المشرکین اما بعد فانی لا اعلم اصحاباً ولی ولاخیرامن اصحابی ولااهل بیت ابر ولا اوصل من اهل بیتی فی فی الدی ولاخیراً وقد اخیر نی جدی رسول الله بانی ساساق الی فی جازاکم عنی جمیعاً خیراً وقد اخیر نی جدی رسول الله بانی ساساق الی العراق فانزل ارضاً یقال لها عمورا و کربلا وفیها استشهد وقد قرب الموعد' رجمه می ترجمه می ترانبول الله کی جمه بجالاتا بول نوشای پراور ترجمه می ترانبول الله بات برکتون نیمی نوت کیماته کرامت تکالیف پر ایران الله می تری حمد بجالاتا بول ایران بات پرکتون نیمی نوت کیماته کرامت عطاکی اور بمیل و دی کی توریخ ایران بات پرکتون نوت کیماته کرامت عطاکی اور بمیل کا ور می حمد بجالاتا بول تیری ایران ایران کا می کرد و ایران کا علم بمیل عطاکی اور بمیل دین کی مجمع عطاکی اور بمیل کرد و نیمیل مشرکین سے قرار نیمی و کرد کرد و ایران کرد و ایران کرد و کرد بیان تا بول کرو نور اردیا و دین کی مجمع عطاکی اور بمیل مشرکین سے قرار نیمی و کرد بیال تا بول کرو نور نمیل مشرکین سے قرار نمیل و کرد بیال تا بول کرون کرد بیال تا بول کرون کرد بیال تا بول کرون کرد بیال تا بول کرد و کرد و کرد بیال تا بول کرد و کرد و کرد بیال تا بول کرد و کرد بیال تا بول کرد و کرد

المابعد - بانتحقیق میں نہیں جانتا کہ بمر ہے اصحاب سے زیادہ کی اور کے اصحاب زیادہ اعتصاور زیادہ اعتصاور زیادہ و فادار ہوں گے اور میں نہیں جانتا کہ بمر ہے اہل بیت سے زیادہ نیکی کرنے والے اور صادر حمی کرنے والے اور صادر حمی کرنے والے کسی اور کے اہل بیت ہوں ۔ پس خدا تہمیں میری جانب سے اچھا بدلہ عطا کر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ۔ کہ میں نے اپنے نانا سے بیسنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے حسین !ایک دن متہمیں عراق کی طرف تھینچ کر لے جایا جائے گا اور ایک زمین پر اتارا جائے گا جے عمور ااور کر بلاء متہمیں عراق کی طرف تھینچ کر لے جایا جائے گا اور ایک زمین پر اتارا جائے گا جے عمور ااور کر بلاء

جاؤں گاتو یہ باقی سب سے غافل ہوجا ئیں گے اور ان کو بچھ نہ کہیں گے اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن ہمارا سامنا ان لوگوں سے ہونا ہے اور وہ وصیت بس قریب ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہتم سب آزاد ہوتے تھارے اوپر میری طرف سے کوئی رکاوٹ تہیں اور نہ ہی بیعت اور کوئی یابندی ہے۔

اس رات نے تہمیں گھیرے میں لےلیا ہے اس رات کواپنے لئے سواری قرار دواور چلے جاؤ اور ضروری ہے کہ تمھارا ہر مردا پنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کراسے لے جائے اور میرے بھائیوں کو بھی اپنے ہمراہ لے جاؤ اور میرے اہل ہیٹ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤاس رات کی تاریکی میں متفرق ہوجاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو بیلوگ صرف مجھے چاہتے ہیں اگر میں انہیں مل گیا تو بیہ باقی سب سے عافل ہوجا کیں گے متمہیں میں نے آزاد کیا ہے اور تمھاری گردٹوں سے بیعت کو اٹھالیا ہے۔

بعض روایات میں ہے آپ نے اپنے اصحاب واهل بیٹ کی تعریف میں یہ جملے کیے۔ ''میرے اهل بیٹ سے زیادہ طاہر و پا کیزہ و نیک کسی اور کے اہل بیٹ نہیں ہیں اور میرے اصحاب سے زیادہ صحیح راتے پر چلنے والے اور عدل قائم کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں۔

امام حسین کے اس خطاب کے بعد سب سے پہلے حضرت عباسٌ بولے ہم ایسا کیوں کریں؟ کیااس لئے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں خدا بھی ایساوقت بھی ندلائے ہم آپ کوچھوڑ کر ہرگز نہ جائیں گے۔

اس کے بعد باری باری آپؓ کے بھائی ، بیٹوں ،جھتیجوں اور بھانجوں نے اس تتم کے جملے کہے۔ امام حسین ماولا ڈھیل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ

ا\_فرزندان عقبل أ

تمہارے لئے مسلم کافل ہی کافی ہے میں نے تمہیں اجازت دی ہے تم سب اس جگہ سے چلے جاؤ سان سب نے ملکر جواب میں کہا۔

(18 بنى باشم ميں 2 جعفر ك و عقيل ك اور 7 حضرت على ك فرزند تھ) مهيں لوگ

کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگ وسرداراور پچپاکے بیٹوں کو تنہا چھوڑ دیاا یہے پچپا جوکا ننات میں سب سے بہترین میں اور ہم ان کے ہمراء جنگ میں شریک ندہوئے اور یہ کہ ہم نہیں جانے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم آپ کوچھوڑ کرنہیں جائیں گے ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے۔ اہل البیت میں سے سب کی گفتگو کا ضدیرتھا کہ

نہیں خدا کی تم الیا ہر گرنہیں ہوسکتا۔ہم آپ کوچھوڑ کرنہیں جائیں گے ہم اپنے خاندان اورا پی جان کو آپ برقربان کریں گے۔ یہاں تک کہ ہم وہاں پہنچیں۔ جہاں کر آپ نے پہنچنا ہے خدا ہرا کرے اس زندگی کا جوآپ کے بعد ہو۔ اھل بیٹ کی گفتگو کے بعد اصحاب کی طرف سے گفتگو شروع ہوئی



# حضرت امام حسین علیاللام نے فرمایا ہمارا قائم (ع کے ) انبیاء کا ذخیرہ لے کرظہور کرے گا ہمار نے قش قدم پر چل کراللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوجا و کہ اہل کو فہ خود فر بی نے تہمیں حدسے تجاوز کرنے کا عادی بنادیا ہے ہماری شہادت کے بعدتم امت میں ذلیل ترین ہوجا و گ میری شہادت کے بعدتم امت میں ذلیل ترین ہوجا و گ کے غیرت مند آ دمی ہمیں اپنی جان پر ترجیح دیتا ہے ہماری نظر ت صرف زبان سے بھی کی ہوگی قیامت کے دن وہ ہمارے گروہ سے ہوگا

#### شب عاشورااصحاب كي ٌلفُتگو:

# ﴿ مسلم بن عوسجه كي شب عاشورا گفتگو ﴾

مسلم ابن عوسجہ اسدی سب سے بوڑ مصر حالی جوکر بلا میں شہید ہوئے کھڑے ہوئے کہا ہم آپ کو تنہا چھوڑ ویں ہم خدا کے سامنے آپ کا حق ادا کرنے کے حوالے سے کیا معذرت پیش کریں گے ؟ نہیں ہرگز نہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اپنے نیز وں کو ان کے سینے میں توڑ دیں گے اور جب تک میری تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں ہے میں ان سے جنگ کروں گا اور آپ سے جدا نہ رہوں گا اور اگر میرے پاس اسلحہ باتی نہ رہا تو میں پھر بھی ان سب کے ساتھ جنگ لڑوں گا اور پھروں سے آپ کے وہمن کو ماروں گا اور آپ کا اس وقت تک دفاع کروں گا جبیال تک کہ میں آپ کے ہمراہ مارا جاؤں۔

#### ﴿ سعيد بن عبدالله كي تفتكو ﴾

سعید بن عبداللہ حنی خدا کی شم ہم آپ کوچھوڑ کر نہیں جا کیں گے۔ یہ تو ایک موت ہے اگر جھے ایک ہزار مرتبہ مارا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر مارا جائے تب بھی میں آپ کوچھوڑ کر ضرجا وَل گا۔

## ﴿ زہیر بن قبین کی گفتگو ﴾

ای طرح جناب زہیر بن قین نے فر مایا اگر مجھے ستر مرتبہ مارا جائے ہر بار مارنے کے بعد جلایا جائے میری را کھ کواڑا دیا جائے تب بھی میں آپ کوچھوڑ کرنہ جاؤں گا بیتو ایک موت ہے اور پھڑ حسینیٹ ہے سکون ہے۔

#### ﴿شب عاشوراكى كيفيت ﴾

امام حسین علیه اسلام آپ کے اصحاب اور اہل الدیت نے پوری رات نمازیں پڑھنے، تلاوت کلام پاک کرنے ، دعاء و مناجات واستغفار کرنے میں گزار دی اور ای رات سب نے اپنے اپنے اسلحہ کو بھی درست کیا تلواروں کو گھیک کیا دوسرے دن جنگ کے لیے منصوبہ بندی کی۔ امام حسین علیہ السلام نے رات کا کچھ حصہ خیام میں گذارا اور جناب سیدہ زیرب (صلوات اللہ علیما) کو عاشور کے بعد کے حالات سے آگاہ فر مایا نیز سفر کے لئے خصوصی ہدایات دیں۔ وسیتیں فر ما کیں جو کہ عام مقاتل کی کتابوں میں درج ہے۔

اختصار کے پیش نظر باتی واقعات کوچھوڑ رہے ہیں اور روز عاشور کے واقعات کوشر وع کرتے ہیں۔



# امام جسين عليدالسلام ففرمايا

اس قوم کو بھی بھی فلاح نہیں مل سکتی جس نے خدا کوناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید کی

🖒 قیامت کے دن اس کوامن وامان حاصل ہوگا جوخداہے ڈرتا ہو

🖒 میں موت کوسعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کواذیت سمجھتا ہوں

🖒 الله تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرا (جہاد ) نہ سلطنت اور نہ حصول دولت کے

ليے ہے

🗘 میں اپنے قیام کے ذریعے خدا کے دین کے معالم کوپیش کرنا جا ہتا ہوں

### ﴿ حضرت امام حسين عليه اللام ..... اوراصحاب كي آگا تهي ﴾

جب امام حسین علیہ الملام اپنے اصحاب کی صدافت، خلوص اور وفا داری کو آزما چکے تو آپ نے انہیں قضاء الہی کے مشکل ترین مرحلہ ہے آگاہ فرما یا اور یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے اپنے بار سے آپ کی اہل ہیٹ کے بار سے اور آپ کے اصحاب کے بار سے جوالہی حتمی فیصلہ ہے وہ کیا ہے اس کی تفصیل بیان کی اگر چہ اس بات کا تذکرہ پہلے بھی اجمالی طور پر ہوتا آیا تھا فرق فقط اتنا تھا کہ اس سے قبل شہادت کی خبر دی جاتی رہی لیکن شب عاشورا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بعد کے حالات کے بار سے بھی آگاہ کیا اور یہ بھی داضح طور پر بتایا کہ سلسلہ امامت نے مس طرح باتی رہنا ہے۔

الم صين عيال الم في منكم احد اقتل و كلكم تقتلون معي و لا يبقى منكم احد حتى القاسم وعبدالله الرضيع الاولدى عليا زين العابدين لأن الله لم يقطع تسلى منه وهو ابوائمة ثمانيه

بخقیق میں کل قبل کردیا جاوں گا اور تم بھی سارے میرے ہار قبل ہو جاؤگے اور تم میں سے کوئی ایک بھی باتی نہیں رہے گا مرمیرا بیٹا کوئی ایک بھی باتی نہیں رہے گا بہا تنگ کا اور شیر خوار عبداللہ بھی قبل کردیے جائیں گے مگر میرا بیٹا علی زین العابدین عیداللان نے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ میری نسل کو ان سے ختم نہیں کرے گا اور وہی آٹھ الماموں کے باب ہیں۔

المام مليداللام كے رہ جملے مكرتمام اصحاب نے يہ جملے جواباً عرض كئے۔

الحمد لله الذي اكرمنا بنصرك وشرفتا بالقتل معك او لانوضى ان نكون معك في درحتك يا بن رسول الله.

اللہ کے لیے تمام جم ہے جس نے ہمیں آپ کی نفرت کرنے کے وسیلہ سے کرامت اور بزرگ عطاء کی ہے اور ہمیں آپ کے ہمراہ مل ہونے کے ذریعہ شرافت عطاء کی ہے بھلا ہم اس بات کو کیوں پندنہ کریں اے فرزندرسول اللہ یہ کہ ہم آپ کے ہمراہ آپ کے ورجہ میں ہول سید بات ہمارے کیےشرف دکرامت ہے۔



# حضرت امام حسین علیه السلام نے فرمایا کی ہم مصائب و آزمائش پرصبر کرنے والے ہیں اور اس کا اجریقیناً اللہ کے پاس ہے۔ کی معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اہل کوفہ! خود فریبی نے تمہیں صدسے تجاوز کرنے کا عادی بنادیا ہے کی دنیا بدل چکی ہے اور منہ موڑ چکی ہے اس کی نیکیوں نے بیٹھ پچمیر لی ہے کی امل عراق! اللہ تعالی عنقریب جھے تم سے بے نیاز کر دے گا

# ﴿شب عاشوراغم واندوه كى رات ﴾

شب عاشورا بخت ترین رات تھی جواہل بیٹ برگذری مصائب اور تکالیف سے گھری ہوئی رات تھی،خطرات سامنے تھے،مصیبت سامنےتھی، بنی امیہ کی سنگد کی اوران کے پاس ہرقتم کے وسأئل ظلم وجورا آل محمدٌ يرؤهانے كے ليے موجود تھے، خواتين كى يريشانى، بچوں كى انعطش العطش کی صدائیں ایم نم ناک دات جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا کیا خیال ہے کہ ایسے حالات میں مردوں کا کیا حال ہوگا ۔ جی ہاں! تمام مادی معیاروں کے برعکس تمام جاشاران امام حسین علیہ اللام پرسکون اوراطمینان کی کیفیت طاری ہے۔سبخوش نظر آتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے جس طرح برات میں شرکت کے لیے جانے والے افراد مکمل تیاری میں ہوتے ہیں کسی خیمہ سے قرآن کی تلاوت کی آ وازیں اربی ہیں تو کسی خیمہ ہے مناجات اور ذکر الہی کے دل فریب نغمے سنائی وے رہے ہیں کہیں اصحاب آپس میں مزاح کررہے ہیں تو کہیں ہینے کی آ وازیں اربی ہیں کہیں میارک ہومبارک ہو کی صدائیں سنائی وے رہی ہیں ای حوالے سے جب بریر نے جناب عبدالرحمٰن کے ساتھ مذاق کیا تو عبدالرحمٰن ایک وفعہ چونکا اور کہا واہ بیکوئی مذاق کرنے کی رات ہے توبریر نے جواب میں کہا ہو ھا ہے میں بھلا کیونکر مذاق کروں گامیں نے تو جوانی میں بھی بے مقصد نداق نہیں کیا کین میں تواس وقت اس بات پرخوش ہوں جو پچھ ہمیں ملنے والا ہے اور جن سے ہم نے ملاقات کرنا ہے خدا کی قتم ہمارے درمیان اور حورالعین کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا ادھروہ لوگ ہماری گردنوں برتلواریں رکھیں گے اور دوسری طرف حور العین ہمارے ساتھ معانقہ کرنے کے لیے موجود ہونگی۔میری تو ولی خواہش ہیہے کہ ہمارے دشمن دیر نہ کریں اور ابھی ابھی ہمارےاو پرحملہ کردیں (حوالہ الطبری)

حبیب بن مظاہر ہستے وکھائی رہے تھے اور خوثی سے پھو لے نہیں ساتے تھے بزید بن الحسین الحمد انی نے حبیب سے کہا بھی ہیکوئی ہننے کا مقام ہے تو حبیب نے جواب میں فرمایا بھی آج رات کے علاوہ اور کوئی رات خوثی کے لیے ہوگی ہمارے لیے اس سے بڑھ کرمسرت اور خوثی کا اور کونساموقع آئے گا کہ ہم فرزندرسول کے ہمراہ شہادت پر فائز ہونے والے ہیں تھوڑی ہی دیر باقی سے دشمن ہمارے اور ہماری دوسری طرف حورالعین معانقہ کے لیے تیار اور آمادہ کھڑی ہوئگ۔ (رجال اکشی ص۵۳)

عبادت کالطف بھی اٹھار ہے ہیں جنگ کی آ مادگی بھی ہے۔کوئی حالت قیام میں تو کوئی حالت رکوع میں ہے تو کوئی حالت سجدہ میں۔

ضحاک بن عبداللہ مشرقی کہتا ہے ہمارے قریب سے ابن سعد کے گھوڑے سوار گذرے ان میں سے ایک نے سنا کہ مولا امام حسین علیاللام ہیآ یت تلاوت فرمارہے ہیں

"اولاتحسين الذين كفروا انمانملي لهم خير الانفسهم انما نملي لهم ليز دادوا اشماولهم عذاب مهين ماكان الله ليذر المومنين على ما انتم عليه حتى يميز الجيث من الطيب"

جن لوگوں نے کفراختیار کیا ہے وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے ان کو جومہلت وی ہے یہ ان کے فائدہ میں ہے بلکہ ہم نے تو بیم ہلت اس لیے دی ہے کہ ان کے گناہ اور بڑیھ جا کیں اور زیادہ گناہ کرلیں۔ ان کے لے تو ذلت بار عذاب تیار ہے اور اللہ تعالی مونین کواس حالت میں نہیں چھوڑ کے گا جس حالت میں تم مونین اس وقت ہو یہائنگ کہ اللہ تعالی طیب کو خبیث سے جدا کردےگا۔

عربن سعد کے لشکر کے ایک سپاہی نے بین کر کہا۔ رب کعبہ کی تتم سہم ہی طیب ہیں اور ہم تم سے جدا ہو گئے ہیں۔

بریرنے اس کے جواب میں کہا اے فاسق اللہ تعالی تخفیطیین سے قرار دے گا؟! ہماری طرف آ جااورا پنے بڑے بڑے بڑے گناہوں کی توبہ کرلے خدا کی قتم ہم ہی طیب ہیں اور تم سب خبیث ہو۔

اس شخص نے مُدان کرتے ہوئے کہا جی ہاں ایسے ہی ہے اور میں اس بات پر گواہی دیے والوں سے ہوں ( تاریخ الطبر ی ج اص ۲۲۰)

# ﴿ حضرت امام حسينٌ كي طرف رشمن كي افواج عنه افراد كا آنا ﴾

بیان کیا جاتا ہے کہ شب عاشوراابن سعد کے شکر سے ۳۲ آدمی حضرت امام حسین علیہ اللام اور آپ کے اصحاب کی عبادت اور گربیوزاری آ ہو بکاءاور مناجاتوں کوئن کر جنت کے راستہ کی طرف آگئے اور امام حسین علیہ اللام کے ساتھیوں میں شامل ہوگئے ۔ بیامرااس بات کوتقویت دیتا ہے کہ شب عاشورا کوئی بھی امام حسین علیہ اللام کوچھوڑ کر نہیں گیا بلکہ دشمن کے افراد باطل کوچھوڑ کر حق کی طرف آئے ہیں۔

#### **\$\$\$\$**

# حضرت امام حسین علیه السلام نے فر مایا ﴿ لوگوں نے شیطان کی اطاعت کولاز می قرار دے کر رحمان سے روگر دانی کی

- 🥏 جوکوئی تلواروں کی ضرب اور نیز وں کی اذیت پرصبر کرسکتا ہے،وہ
  - مير ڀاتھ چلے
- کے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی حاصل کرنے والی قوم بھی بھی فلاح نہیں پاسکتی
  - اللہ ولی ہے جس نے کتاب (قرآن) نازل کی میرااللہ ولی ہے جس نے کتاب (قرآن) نازل کی است
    - 🕏 خدا کی شم! مجھے ایک باغی گروہ کل کرے گا

# ﴿ حضرت امام على زين العابدين عليه الملام اورشب عاشورا ﴾

حضرت امام علی زین العابدین علیه اللام فرماتے ہیں جس رات کی صبح کومیرے باباً شہید ہوئے اس رات میں نے اپنے باباً کودیکھا کہ آپ اپنی تلوار کوصاف کررہے تھے اور بیاشعار پڑھ رہے تھے۔

"باد هراف لک من خليل

كم لك بالا شراق والا صيل

من صاحب و طالب قتيل

والذهر لا يقتع بالبديل

انما الا مرالي الجليل

وكل حيي سالك سبيل

اے زمانے تیرے اوپر افسوس ہے تو ایک ایسادوست ہے کہ جس کی ایک حالت نہیں ہے شام پچھاور صبح کچھ مجھی ساتھی ہے تو بھی مقتول کے خون کا طالب ہے اور زمانہ تو بدلے ادر مقابل کو قبول ہی نہیں کرنا امراور معاملہ جو ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سب نے اس کی طرف جانا ہے اور ہرزندہ اس راستہ پرچیل رہا ہے۔

حضرت اما معلی زین العابدین علیه اسلام فرماتے ہیں میرے باباً نے ان اشعار کو چند مرتبہ دھرایا میں ان کا مطلب سمجھ گیا اور میں نے اپنا گریہ روک لیا اور میں سمجھ گیا کہ مصیبت کا وقت آن پہنچا ہے۔

لیکن میری چھوپھی سیدہ زینب (سلوہ الشعلیما) نے جب ان اشعار کوسنا تو اپنی جادر سر پر لیے اس حالت میں تیزی کے ساتھ میرے بابا کے پاس آئیں کہ آپ کی چاور آپ کے پاؤں میں الجھ رہی تھی آٹ نے آتے ہی فرمایا۔

ہائے افسوں! ہائے برباد ہوگئ میں !آج کے دن سے پہلے مجھے موت آگئ ہوتی، آج

ہی میری اماں حضرت سیدہ زہراء (صلواۃ الشعیما) اور میرے بابا علی علیہ اللام اور میرے بھائی امام حسن علیہ اللام گویا مجھ سے جدا ہور ہے ہیں۔اے گذشتگان کی یاد۔اور باقی فی جانے والول کے سہارا آپ موت کے لیے تیار ہوگئے ہیں،آپ جارہے ہیں مام حسین علیہ اللام نے آپ کوٹسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی اور یہ جملے آٹ نے فرمائے۔

يا اختاه تعزى بتذاء الله واعلمي أن اهل الأرض يموتون واهل السماء لا يبقون وكل شئي هالك الاوجهه ولى ولكل مسلم برسول الله اسوة حسنة

اے بہن! اللہ کی خاطر صبر کواختیار کرو۔اور یہ بات جان لو کہ زمین والے سارے مرجا کمیں گے اور آسان والے باقی نہیں رہیں گے اور ہرشک نے صلاک ہونا ہے فقط اللہ کا وجہ اور ذات خدا ہی نے باقی رہنا ہے۔اور میرے لیے اور ہڑ سلمان کے لیے رسول اللہ ہی بہترین نمونہ اور ماڈل ہیں۔اور جب احمد مرسل نُند ہے تو کون رہے گا۔

جناب حضرت سیدہ زینب (سلواۃ الله علیما) نے عرض کیا آپ اپٹی جان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اس بات نے تو میرے دل کوزنمی کر دیا ہے اور سہ بات میرے او پر گرال گذری ہے۔ سب خواتین نے بی بی کے ہمراہ روناشروع کر دیا خواتین نے اپنے مند پر پیٹناشروع کیا۔

جناب سیدہ ام کلثوم (سلواۃ اللہ علیما) نے بین کئے واقحمداہ، واہ علیاہ، وااماہ ،واحسناہ، واحسیناہ، اور آپ کے بعد جو ہمارا نقصان ہور ہا ہے اس پر ہمیں بڑاافسوس ہے، اور اسی طرح ہائے ہائے کر کے بین کرر ہی تھیں۔

حضرت امام حسین علیه السلام نے سب کوخطاب کر کے فر مایا یا اختاہ ، یا ام کلثوم (سلواۃ الله عیما) یا فاطمیہ ، یار باب (صلواۃ الله علیما)

یاد رکھنا جب میں قتل کردیا جاؤں تو میرے اوپر اپنا گریبان جاک مت کرنا اور نہ ہی اپنے چہروں کو زخمی کرنا اور نہ ہی کسی قتم کی لائعنی گفتگو کرنا صری تلقین کی کیونکہ ان میں ہوٹے نے ہاتی سب کوشلی دین تھی اورا گرید میں بال اس طرح گریدوزاری کرتیں تو ایساعمل دشمنوں کے لیے خوشی کا سبب بنتا۔ بیصبر کی تلقین شب عاشورا کی گئی اور سب

بيبيول نے اس پر بعد میں عمل کیا۔

#### ﴿ امام حسين عيدالله كي اپني بهن كے نام وصيت ﴾

حضرت امام حسین علیه السام اپنی بهن حضرت سیده زینب (سلواۃ الدعیما) کو وصیت فرمائی کہ وہ علی بن الحسین علیم السام اپنی بہن حضرت سیده زینب (سلواۃ الدعیما) کو وصیت فرمائی کہ وہ علی بن الحسین علیم السام کے حالات کے بیش اور یہ امام کی حالات کے بیش نظر امام کی حفاظت کے لیے حالات کے بیش نظر جناب حضرت سیدہ زینب (صلواۃ الدعیما) کو مقرر کیا گیا۔ اور امامت کے تمام فرائض بی بی انجام ویت تھیں۔

مشہور محدث ابراہیم حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں جناب سیدہ حکیمہ (صلواۃ الله علیما) بنت محمد بن علی الرضاعلیما) الله جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی چھوپھی تھیں ان کے پاس ۲۸۲ھجری مدینہ میں حاضر ہوا اور میں نے پردہ کے پیچھے سے ان سے بات کی میں نے ان سے ان کے دین کے متعلق حوال کیا تو انہوں نے ان آئم میں مالسام کا نام لیاجن کی وہ پیروری کرتی تھیں ۔ اور فرمایا کہ میرے امام فلال ہیں جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ آپ نے اس بات کود کھ کر قبول کیا یا کسی سے خبر کے ذریعہ قبول کیا یا کسی سے خبر کے ذریعہ قبول کیا۔ دراوی کی مراداس سوال سے بیٹھی کہ آپ نے بار ہویں کا افر ارکس طرح کرایا ہے۔ اور آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے۔

تو جناب سیدہ عیمااللام نے جواب میں فرمایا کہ حضرت ابو محد علیہ اللام نے اس بات کی خبر دی ہے اور اُنہوں نے اس بات کواپنی والد ہ کے لیے تحریر بھی فرمایا۔ اور انہیں اپنی وصیہ بنایا۔

راوی بین کر کہتا ہے کہ میں اُس شخصیت کی بات مان لوں اور ان کی بیروی کروں جنہوں نے اپنے بعد کے لیے امامت کی وصیت ایک خاتون کے نام کی ہے؟

تو جناب سيره حكيمه (صلواة الله عليما) في جواب ميل فرمايا-

حطرت امام ابوجم حسن عسكري عليه اللام في السيم على على حضرت امام حسين عليه اللام كي اقتداء كي

ہے کہ اُنہوں نے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب (صلواۃ الشطیعا) کواپنے بعدامامت کے متعلق ظاہری وصیت فر مائی تھی اور انہیں اپنا قائم مقام بنایا تھالہذا جوعلم بھی جناب سیدہ زینب (صلواۃ الشطیعا) سے ظاہر ہوتا تھا اور جو کچھ بی بی احکام بیان کرتی تھیں وہ ورحقیقت حضرت امام علی زین العابدین علیہ اللام کی طرف سے ہوتے تھے اور آپ ان کی نیابت میں تمام امورکوانجام دیتی تھیں۔

پھر جناب سیدہ علیماللام نے فرمایاتم لوگ تو خبر پراعتبار کرنے والے ہو ؟ کیاتم لوگ اس بات کی روایت خوذ نہیں کرتے ہو کہ حضرت امام حسین علیہ اللام کے نویں فرزنڈ کی وراثت ان کی زندگی میں تقسیم کر دی جائے گی پھرتم کس طرح بار ہویں کا اٹکار کرسکتے ہو۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں اکمال الذین للصد وق ص ۲۷۸ باب نمبر ۴۹)

#### ﴿ نكته ﴾

حضرت امام زمانہ (عج ) کے حالات میں بیان ہوا ہے کہ آپ کی فیبت صفر کی کے بیش سال سک آپ کی فیبت صفر کی کے بیش سال سک آپ کے شیعدد نی احکام آپ کی وادی پاکٹ کے فرر لیدوصول کرتے تھے اور آپ کی دادی پاک ہی امامت کے امور اپنے پوتے کی نیابت میں انجام دی تھیں اور آپ کے نائب اول فاہری طور پر آپ سے جاکرا حکام وصول کرتے تھے۔ (مقتل ابحسین للمقرم)



# خواجه اجميريٌ نے کيا خوب کہا ہے

شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردادنداد دست در دست بزید حقا کہ بنائے لااللہ است حسین

## ﴿ حضرت امام حسين عليه اللام اور حقوق العباد ﴾

جناب عمیر انصاری بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ اللام نے مجھے تکم دیا کہ میں تمام اصحاب میں آپ کی جانب سے بیاعلان کروں کہ (الایقتل معی دجل علیه دین أخذ من حسناته یوم القیمة)

نیز آپ نے بی بھی فرمایا کدرسول اللہ گافرمان ہے کدکوئی شخص جب مرجائے اوراس پر کسی کا قرضہ باقی ہواور وہ اسے پوراند کر سکتو الیا شخص جہنم میں واخل ہوگا۔

ایک شخص نے گھڑے ہو کرعرض کیا کہ میری بیوی نے ذمہ داری کی ہے کہ میرے معاملات کو بورا کردے گی۔

امام نے فرمایا عورت کی صانت کیسی؟ کیا ایک عورت تمہارے قرض کو اوا کرے گی؟ لیعنی عورت تو خود تاج ہوتا ہے ہوتا ہے ورت تو خود تاج ہوتی ہے کہ اس کی کفالت کی جائے اور اس کے اخراجات اوا کئے جائیں وہ بھلا کس طرح کسی دوسرے کی کفالت اور ڈمہداری لے سکتی ہے؟



# وصبح عاشورا ....حضرت أمام حسين ساسكي دعا ﴾

اللهم انت ثقتى في كل كرب ورجائي في كل شدة وانت لى في كل امرٍ نزل به ثقة وعدة كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو انزلته بك وشكوته اليك رغبة منى اليك عمن سواك فكشفته و فرجته فانت ولى كل نعمة ومنتهى كل رغبة

ترجمہ کا سے خدا تو ہرخم واندوہ کی پناہ گاہ ہے۔ ہرنا گوار حادثہ میں تو میری امید ہے اور ہرسانحہ

کے لئے تو میر ااسلیہ ہے اور تو ہی میری ڈھارس ہے، کننے کمرشکن غم ہیں کہ جن کیسا منے دل پانی پانی
ہوجائے اور ان کے مدمقابل ہونے کے سواکوئی چارہ کار ندر ہے اور کتنے جان لیوا مصائب ہیں
کہ ان کود کیھنے سے دوست دور بھا گ جا کمیں اور دیشن طعن وشنیع کی زبان کھول دیں ایسے حالات
میں اور ایسے موقعوں پر میں نے تنہا تیری جناب میں شکایت کی ہے اور تیرے علاوہ سب سے امید
تو ڑ دی ہے تو ہی ہے جو میری فریا دکو پہنچا ہے اور تو نے طوفانی لہروں سے جات عطاکی ہے اے خلاا
تو ہر تھے۔



حضرت اما م حسین علیه السلام نے فر مایا
کاللہ تعالی میرے قاتلوں پرا بسے حاکم مسلط کرے گا جوانہیں ذکیل کرے گا
کالل عراق! میراطرزعمل تمہارے لیے ایک نمونہ ہے
کہ میر قبل کے بعد تہہیں کوئی پناہ کی جگہیں ملے گ

# ﴿ روز عاشوره امام حسين الماسكا ببلاخطاب ﴾

ایهاا لناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظکم بما هو حق لکم علی وحتی اعتذر الیکم من مقدمی علیکم فان قبلتم عذری وصدقتم قولی واعطیتمو نی النصف من انفسکم کنتم بذلک اسعد ولم یکن لکم علی سبیل وان لم تقبلوا منی العذر ولم تعطوا النصف من انفسکم فاجمعواامر کم وشرکاء کم ثم لا یکن امر کم علیکم غمة ثم اقضوا الی ولا تنظرون ان ولیی الله الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین.

(امام حسین علیه اللام اسپین الشکری صف بندی کرنے کے بعد اپنے خیام میں واپس تشریف لائے اور پھر اپنے گوڑے پر ہاند آ واز سے عمر بن سعد کے لشکر سے مخاطب ہو کرفر مایا)

ترجمہ اے لوگو! میری بات سنو جنگ کرنے میں جلدی نہ کروتا کہ میں تنہیں تھیجت و وعظ کرنے کے حوالے سے اپنی ذمداری کوادا کرلوں اورائے میہاں آنے کی وجد کو بیان کروں۔

اگرآپ لوگول نے میری بات کو تبول کرلیا اور میرے ساتھ انصاف کا راستہ اپنایا تو آپ
سعاوت اورخوش بختی کو پنچیں گے اور میرے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ بھی باتی نہیں رہے گی اوراگر
تم نے میرے بیان کو قبول نہ کیا اور میرے ساتھ ناانصافی کی تو پھرتم سارے اکھے ہوجاؤ اور
میرے بارے میں جو تمہاری باطلانہ سوچ ہے اسے ملی جامہ پہناؤ۔ اور پھر مجھے تم لوگ مہلت نہ
دو بہر حال تمہارے اور بیہ بات مخفی ندر ہے اور میرایا ورومددگا راور پشت پناہ خدا ہے اور خداوند
قرآن مجیدیں فرما تا ہے کہ وہ نیکو کا روں کا مددگار ہے۔

#### ﴿ يَهِ خطاب كابتدائي صدكابم نكات ﴾

بیابک امام اورالهی رہبر کا اپنے خونخوار دیمن کے سامنے اظہار ہے اور بیر جناب سید ہ کوفرزند کی روثن ضمیری ہے کہ انتہائی حساس حالات میں آپ چاہتے ہیں کہ اتمام جحت کریں تا کہ کل کوئی

يدنه كهد سك كه ميل پية ندتها-

امام نے روز عاشورہ بہت سارے خطاب کئے اور سب سے تفصیلی اور پہلا خطبہ یہی ہے جیسے اور پر لاخطبہ یہی ہے جیسے اور پر لاخطبہ کو چار حصول میں تقسیم کر رہے ہیں ہے۔ اس خطبہ کو چار حصول میں تقسیم کر رہے ہیں پہلا حصہ اسی خطبہ کا مقدمہ ہے جو بیان کیا جاچکا ہے۔

#### ﴿ خطبہ کے دوران خیام سے رونے کی آوازیں ﴾

جب یہ بات اندر خیام تک پینچی تو آپ کی بہنوں کے رونے کی آواز آپ کے کانوں تک پینچی تو آپ نے گفتگوروک کر حضرت عبائل ، حضرت علی اکبڑے کہا اندر جاؤ آھیں خاموش کراؤاور ساتھ یہ جملہ بھی فرمایا کہان کے گریہ کاوقت ابھی بہت پڑا ہے۔

خواتین اور نیچاآپ کے تھم پر خاموش ہو گئے توامام نے دوبارہ گفتگو شردع کی اس پہلے خطبے میں مقد مہ کے طور پر جومولائے فر مایا تھا اسے جاری رکھتے ہیں۔

مولًا فرماتے ہیں۔

عبادالله اتقوالله وكونوا من الدُنيا على حدوفان الدُنيا لوبقيت على احدِ او بقى عليها احدُ لكانت الانبياء احق بالبقاء و اولى بالرضاء وارضى بالقضاء غير ان الله خلق الدُنيا للفناء فجد يدها بال و نعيمها مضمحل وسرورها مكفهر والمنزل تلعة والدار قلعة فتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوالله لعلكم تفلحون

ايها الناس ان الله تعالى خلق الدنيافجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقى من فتنته فلا تغرنكم هذه الدنيا فانها تقطع رجاء من ركن اليها وتخيب طمع من طمع فيها واريكم قد اجتمعتم على امر قد اسخطتم الله فيه عليكم واعرض بوجهه الكريم عنكم واحل بكم نقمته نعم الرب ربنا و بنس العبيد انتم اقررتم بالطاعة وامنتم بالرسول محمد شم انكم زحفتم الى ذريته و عترته تريدون قتلهم لقد استحوذ عليكم الشيطان

فأنسساكم ذكرالله العظيم فتباً لكم ولما تريدون اناالله وانا اليه راجعون هولاء قوم كفروا بعد ايما نهم فبعداً للقوم الظالمين.

ترجمہ گاے بندگان خدا تقوی اختیار کروؤنیا سے چو کئے رہوا گریہ طے ہوتا کہ ماری وُنیا کسی ایک کودے دی جائے یا کوئی فرد ہمیشہ اس وُنیا میں رہتو تی پنجبراس وُنیا میں باقی رہنے کے لئے نیادہ لائق تصاور آخیں خوش کرنا بہتر تھا اور ان کے حق میں ایسا فیصلہ زیادہ پنندیدہ تھا لیکن ایسا ہر گرنہیں ہے کیونکہ خدا وندنے وُنیا کوفنا ہونے کے لئے خلق فرمایا ہے۔ وُنیا کی ہرئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور وُنیا کی تعتوں نے ختم ہونا ہے وُنیا کی خوشی اور مسرت نے فم واندوہ میں بدل جانا ہے وُنیا ایک وقتی گھرہے عارضی قرارگاہ ہے اپنی آخرت کے لئے سامان تیار کرلواور آخرت کا بہترین سامان خدا کا ٹوف اور تقوی ہے۔

لوگوا خداوندنے وُنیا کوفٹا ہونے والا اورختم ہونے والا گھر قرار دیا ہے وُنیا اپنے اندر رہنے والوں کو برلتی رہتی ہے اور ان کی حالت کو تبدیل کرتی رہتی ہے اصل وھو کے میں وہ ہے جو وُنیا سے دھو کہ کھائے اور بد بخت وہ ہے جو دنیا کے جال میں پھنس جائے۔

لوگواؤنیاتم کودھوکہ نہ دے کیونکہ جس کسی نے وُنیا کا سہارالیا وُنیا نے اسے ناامید کیااور جس سی نے وُنیا کالا کچ کیا وُنیا نے اسے مایوس کیا۔

لوگوااس دفت تم نے ایک الی بات پرآپس میں پیان باندھلیا ہے جس سے تم نے خدا کے خضب کوللکارا ہے اوراس دجہ سے تم لوگ کتنے برے ہوتم لوگ خدا کے خصب کوللکارا ہے اوراس دجہ تم لوگ کتنے برے ہوتم لوگ خدا کے خم کے سامنے سر جھ کا چکے ہواس کے بعد پھر بھی اللہ تعالی کے پیغیر کی اولاڈ اوران کے اہل بیت کوتل کرنے کے لئے اکھتے ہو گئے ہوتم مارے اوپر شیطان غالب آگیا ہے اوراس نے تہیں اللہ کی یاد بھلادی ہے بھٹکار ہوتم پر نگ وعار ہوتم پر اور تبہارے مقصد بر۔

اناالله وانا اليه راجعون.

اور پھر بیدہ اوگ ہیں جنھوں نے ایمان کے بعد کفراختیار کرلیا ہے ظالموں پر خدا کا غضب ہے اور ظالموں سے خدا کی رحمت دور ہے۔

#### ﴿ الم نكات ﴾

امام نے اپنے پہلے خطبے کے اس بیان میں وُنیا کی بے ثباتی، اس کی نیرنگی کو بیان کیا ہے جو کو فے والوں کی بہنتی کا سبب تھادشن کے سامنے آخرت کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ایسے افراد جو اصلاح اور درست ہونے کے قابل ہیں ان کوموقع فراہم کیا ہے۔ تاکہ وہ ہدایت کے راستہ پر آجا نمیں۔ اس خطبہ کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔ آجا نمیں۔ اس خطبہ کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ايها الناس انسبوني من انا ثم ارجعوا الى انفسكم وعاتبوها وانظروا هل تحل لكم قتلى وانتهاك حرمتى ؟ الست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه واول المومنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه ؟ اوليس حمزه سيد الشهداء عم ابى ؟ اوليس جعفر الطيار عمى؟ اولم يبلغكم قول رسول الله لني ولا خي هذان سيدا شباب اهل الجنة؟ فان صدقتموني بما اقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت ان الله يمقت عليه اهله وتضربه من اختلفه وان كذبت مونى فان فيكم من ان سئلتموه عن ذلك اخبر كم سلوا جابربن وان كذبت مونى فان فيكم من ان سئلتموه عن ذلك اخبر كم سلوا جابربن وانس بن مالك يخبروكم انهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولا خي اما في هذا حاجزلكم عن سفك دمي.

ا مام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبہ کے تیسرے حصہ میں اپنے تعارف کوسامنے رکھ کر کوفیوں و شامیوں کوفیجت وموعظہ فرمایا۔

امامًّا فرماتے ہیں۔

''اےلوگو! ذرامجھے یہ بات توبتاؤ کہ میں کون ہوں؟ پھر ذراا پنے متعلق سوچواورا پی فدمت خود کرو اس تناظر میں کیا تمہارے لئے میر آقل کرنا اور میری حرمت کو پامال کرنا تمہارے لئے جائز ہے ؟ بھھے بتاؤ۔کیا میں تمہارے نبی کی بٹی کا بیٹائمیں ہوں؟ کیا میں تمہارے پیغبر کے وصی اوران کے بچاز او بھائی کا بیٹائمیں ہوں؟ کیا میں اس کا بیٹائمیں ہوں جوتمام مسلمانوں سے پہلے ایمان لاے؟ اورسب سے پہلے پیغیرا کرم کی رسالت کی تصدیق فرمائی ۔کیا حضرت حزہ سیدالشہداء میرے بااک چھائی بااے چھائی سامے چھائی کیا حضرت بعفرطیاڈ میرے بھائی کے حق میں حضرت پیغیرا کرم کے اس فرمان کوئیس سناہے کہ آپ نے فرمایا۔

یہ دو دسٹ وسیٹ جوانان جنت کے سردار ہیں اگرتم لوگ میری باتوں کی تصدیق کروتو ہیا ایسے حقائق ہیں کہ وقو ہیا ایسے حقائق ہیں کہ جن کا اٹکارممکن نہیں ہے اور ان میں ذرابر ابر خلاف حقیقت نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے دن سے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ خداوند جھوٹوں پر خضب ناک ہوتا ہے اور جھوٹ کے نقصان کوخود جھوٹ بولنے کی طرف پلٹادیتا ہے۔

اور اگرتم مجھے جھٹلاتے ہواور میری بات کی تقدیق نہیں کرتے ہوتو مسلمانوں کے درمیان ایسے اصحاب پیٹیبر موجود ہیں جن سے آپ ان حقائق کے بارے سوال کر سکتے ہو۔

تم جابرا بن عبداللہ انصاری سے پوچھ او، ابوسعید خدری سے پوچھ او، تھل بن سعد ساعدی سے پوچھ او، نید بن ارقم سے پوچھ او، کدان سب نے میرے اور میڑے بوچھ او، زید بن ارقم سے بوچھ او، کدان سب نے میرے اور میڑے بھائی کے بارے پیٹیمرا کرم سے بیر جملے (کہ حسن وحسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں) سنے بھائی کے بارے پیٹیمرا کرم سے بیر جملے کون ناحق کو بہانے سے مانع ورکاوٹ کے لیے کافی نہیں ہے۔

#### ﴿نَاتٍ﴾

ا۔ امام حسین علیہ المام اپنی اس گفتگو میں بنوا میہ کے گماشتوں کی طرف سے جوز ہریا ہرو پیگنڈہ امام حسین کے خلاف تھا اس کا جواب اپنے خاندانی کا رناموں کا ذکر کر کے اور امت کے درمیان اپنی مسلم حیثیت کو بیان کر کے سیتے ہیں کہ جس کا کوئی مسلم ان انکار نہیں کرسکتا ایے مطالب بیان کر کے انہیں متوجہ کیا کہ تم سب غلطی پر ہوا ورتمیں میرے خون میں ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہیے بیان کر کے انہیں متوجہ کیا کہ تم سب غلطی پر ہوا ورتمیں میرے خون میں ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہیے کا امام حسین نے اپنے ان فضائل اور خصوصیات کو بیان کر کے سادہ اندیش مسلم انوں کو سمجھا دیا کہ اگر تم بیخیا نے اگر تم بیخیا نے اسلام ہمارے گھرانے میں پروان چڑھا ہے اور ہماری کوششوں سے اسلام تمہارے تک پہنچا ہے اسلام ہمارے گھرانے میں پروان چڑھا ہے اور ہماری کوششوں سے اسلام تمہارے تک پہنچا ہے اسلام ہمارے گھرانے میں پروان چڑھا ہے اور ہماری کوششوں سے اسلام تمہارے تک پہنچا ہے

جس دن میرے باباعلیٰ نے اسلام قبول کیا اس دن تمہارے نام نہاد خلیفہ یزید بن ملعون کے آباوآ جداد تو الحادہ کفر کا دوکھ کی وادی میں زندگی گزاررہے تھے جن کوتم اسلام کا حامی مجھر ہے ہواوران کی خاطر تلوار اُٹھائی ہے بینہ فقط اسلام کے خالفین کی صف میں تھے بلکہ پینجم راسلام کے خلاف جنگیں منظم کرنے والے اور جنگوں کی سربراہی ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی میرے بزرگوں نے اس وقت ان اسلام دشمنوں کے خلاف شہادت تک جنگ اڑی۔

یہ بھلاکس طرح ہوسکتا ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ یفرمادیں کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار میں وہ اسلام کوچھوڑ دیں کل تک جواسلام کے سخت ترین دشمن تھے آج وہ اسلام کا درد لے کراُ تھے ہیں سیسب پروپیگنڈہ ہے اورایک دوسرے انداز سے سے وہ اسلام اوراسلام کے رہبراں کے خلاف میدان میں اڑے ہیں تم غافل ہو، دھو کہ میں ہو، جاگواوراس بڑے جرم کے ارتکاب سے باز آجاؤاسلام دشمنوں کیلئے مدر نہ بنواسلام کے بانیوں کے پاس والیس آجاؤ۔



# اعدادوشار کادنیا کے تقریباً سرہ کروڑانسانوں کے نام لفظ همین سے مرکب ہیں دنیا کے تقریباً سرہ کروڑانسانوں کے نام لفظ همین سے مرکب ہیں کا ایک دن اور رات میں تقریباً همین تخییناً 85 کروڑ مرتبہ بولا جاتا ہے اور کی ہرمنے میں نام همین پر 93 ہزار مرتبہ درودوسلام پڑھا جاتا ہے کی ہرسال میں تخیینا 63 لا کھانسان قبر همین کی زیارت کرتے ہیں کی دنیا کی 28 مروجہ زبانوں میں ذکر شہادت همین ہوتا ہے کی ہرمنے میں تین مجالس عز او نیا کے کئی نہ کی گوشہ میں ہوتی ہیں

﴿ امام حسين عليه اللهم كي خطاب كا .... شمر لعن كي طرف سے جواب ﴾

جب امام حسین علی السلام اس جگد پر پہنچ تو شمر بن ذی الجوش جو کوفیوں کے لشکریوں کے کمانڈروں سے تھا اس میں کہ اس میں کہ امام حسین علیہ السلام کی گفتگو کا اثر سپاہوں پر ہوجائے اور انہیں امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑنے سے روک دے اس نے امام حسین علیہ السلام کی بات کوکا نے کی سازش کی اس خبیث نے بلند آواز سے کہا،

هو يعبدالله على حرف ان كان يدري مايقول

(نفل کفر کفرنہ ہاشد)وہ گمراہی پر ہےاوراسے پیتنہیں ہے کہوہ کیا کہدر ہاہے جناب صبیب ابن مظاہر نے شمر ملعون کے اس گستا خانہ جملہ کا جواب اس طرح دیا۔

وانت تعبدالله على سبعين حرفاً

سخت گراہی میں تو توں خود ہے اور توں چ کہدر ہاہے کہ توں امام ہادی ملیدار لام کی بات کوئیں سجھ رہا کیونکہ خداوند عالم نے تیرے دل پر گراہی کا تھپ رگا دیا ہے توں اُلٹے دل والا گراہ و بد بخت ہے۔

پھرامام حسین علیاللام نے ان ملاعین کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا اگر تہمیں میری ان تمام باتوں میں شک ہے و کیاس میں بھی کوئی شک ہے کہ شرق و مغرب کے درمیان رسول اللہ کی بیٹی کامیر ہے اکوئی اور فرزند ہے؟ تم میں اور نہ ہی تمہارے اغیار میں کوئی ہے میں ہی تمہار نہا ہوں نئی کا بیٹا ہوں اچھاتم سب جھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارا کوئی قبل کیا ہے؟ جس کا تم جھے سے بدلہ لینا چاہتے ہویا میں نے تم میں سے کسی کا مال دبایا ہے کہ تم اس وجہ سے میرے خلاف ہوگئے ہو۔ یا میں نے کسی کوئٹی کیا ہے کہ تم اس وجہ سے میرے خلاف ہوگئے ہو۔ یا میں نے کسی کوئٹی کیا ہے کہ تم اس کا تا وان لینا چاہتے ہو؟

مولًا كى باتول كوتمام تن رہے تھے ليكن كى نے كوئى جواب ندديا۔

امام حسین ملیداللام: بلند آواز ہے۔ اے هیث بن ربعی،اے تجار بن ابج،اے قیس بن المحت ،اے بین ملید مرسز ہیں اور لوہا

گرم ہے جب آپ آئیں گے واکی آمادہ اور تیار شکر آپ کی مدد کے لیے موجود ہوگا۔ پس آپ ہماری طرف فوراً آجائے

ان سب نے جواب میں کہاہم نے ایسااقد امنہیں کیا پھرامام حسین علیہ اللام نے فرمایا: اگر میں متمہیں نا پیند ہوں اور میر اساتھ نہیں دینا چاہتے تو تم مجھے چھوڑ دوتا کہ میں تم سے دور کسی امن کی جگہ برچلا جاؤں۔

قیس بن اشعث: اے حسین علی اللم کیا آپ اپنے ابن عم کے فرزندوں کے تھم کو تسلیم نہیں کر لیتے کیونکہ وہ آپ کے بارے میں رویہ نہیں اپنا کیں گے مگر ایسار دیہ جیسے آپ جا ہیں گے اور ان کی طرف سے آپ کوکوئی نقصان نہ پنچے گا۔

امام حسین علیه السلام تو بھی اپنے بھائی کی طرح ہے ( لیخی محمد بن اشعث کی طرح مسمحمد کی بہن جعدہ تھی جوامام حسن علیہ السلام کی بیوی تھیں اور اس نے آپ کوزھر دے کرشہید کیا اور حجمہ بن اشعث نے حضرت مسلم کوامان دی لیکن اس بڑمل نہ کرسکا )

تیرا کیا خیال ہے؟ کہ بنی ہاشم تجھ ہے سلم بن عقیل کے خون سے زیادہ کسی چیز کا مطالبہ رکھتے ایں؟

( کیونکہ تحدین اشعث نے کوفہ میں حضرت مسلم پرلشکرکٹی کر کے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد ملعون کے پاس لے آئے اور حضرت مسلم کے قل کے اسباب فراہم کئے )

ا م مسين عيد الله لا اعطيهم بيدى اعطاء الذليل ولا اقراقرار العبيد اولاد افر فرار العبيد

نہیں خدا کی تم ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا میں ان کے ذلیل ہاتھوں میں اپناہا تھ نہیں دوں گا اور شہ ہی غلاموں جیساان کے ساتھ معاہدہ کروں گا۔ خلاموں جیساان کے ساتھ معاہدہ کروں گا۔ نہ ہی میں ان سے غلاموں کی طرح فرار کروں گا۔ آپ نے عقبہ بن سمعان کواپی ناقہ دی اور مولًا اپنے خیام کی طرف واپس آگئے جب کہ دشمن کی افواج نے آپ کی طرف بڑھنا شروع کردیا۔

( بحواله تاريخ الطبري جسم ٨٠٠١١ رشادص ٢٣٠١ ا كالل في الثاريخ جهم ١٢٥٠ عار الافوارج ١٩٥٥ )

#### ﴿ امامٌ كَ طرف سے بار باراتمام جت ﴾

حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب و یکھا کہ وہمن پوری طرح جنگ کے لئے آمادہ ہے اور آئی کے خیام میں آپ کے بچوں تک کے لئے پانی روک دیا گیا ہے اور دہمن بس ایک اشارہ کے انتظار میں ہے جیسے انہیں تھم ملے گا حملہ شروع کردیں گے لیکن جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے کر بلا میں بینے کوفر مایا تھا کہ آپ خود جنگ کا آغاز نہیں کریں گے بلکہ آپ جا ہے تھے کہ جتنا ہو سکے وعظ میں بینے کرفر مایا تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ جن اور باطل کی انھیں بیجیان کروا کیں تاکہ امام کے خون ناحق بہانے میں اعلی میں کوئی شرکت نہ کریں اور بغیر توجہ اور آگاہی کے ہمیشہ کی بریختی میں نہ جاگریں۔

#### ﴿ حضرت امام مسين عليه اللام اور قرآن ﴾

سبطاہن حوزی نے اپنے تذکرة الخواص میں لکھاہے کہ جب امام حسین ملہ الملام نے دیکھا کہ اللہ کو فیا اللہ اللہ کا کو اللہ کا کہ اللہ کو گھا کہ اللہ کو گھا کہ اللہ کو گھوا اور اسے اپنے میں کو گھا کہ اللہ کو گھوا اور اسے اپنے میں کہا میرے اور تمہارے درمیان میہ کتاب فیا میں کہا میرے اور تمہارے درمیان میہ کتاب فیا کہ دے گی اور میرے نا نارسول اللہ فیصلہ دیں گے۔

لوگواکس جرم میں میر ہے خون کو طال سمجھ کر بہانا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہار ہے پیغیرگی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تی میر ہے خون کو طال سمجھ کر بہانا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہار ہے تھائی ہوں؟ کیا تھی سنا؟ کہ آپ بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تھا کہ حسن اور حسین وونوں جوانان جنت کے سردار ہیں اگرتم میری بات کی تصدیق نہیں کرتے ہوتو جابر بن عبداللہ انصاری زید بن ارقم ابوسعید خدری سے جاکر بوچھ لوکیا جعفر طیار میرے چھانہیں ہیں؟

مگرلوگوں میں ہے کسی ایک نے بھی آپ کی بات کا جواب نید دیا۔ان لوگوں پر خاموثی طاری ہوگئی۔ شمرلعن نے بلند آواز سے کہاتم تو البھی جھنم میں وار دہو گے ۔ (معاذ اللہ)

امام حسین نے اس کے جواب میں کہا اللہ اکبرامیرے ناناً نے مجھے خواب میں خبر دی ہے کہ ایک کتامیرے الل بیٹ کا خون چاہے رہاہے اور معلوم ایسا ہوتا ہے وہ کتے تم ہی ہو

#### ﴿ روز عاشوراامام حسين عليه اللهمكا دوسراخطاب ﴾

ويلكم ماعليكم ان تنصتوا الى فتسمعوا قولى وانما ادعوكم الى سبيل الرشادفمن اطاعتني كان من المرشدين ومن عصاني كان من المهلكين وكلكم عاص لامري غير مستمع لقولي قدانخز لست عطتياتكم من الحرام وملئت بطونكم من الحرام فطمع الله على قلوبكم ويلكم الاتنصنون الاتسمعون اتبالكم اتتها الجماعة وترحا افحين استصر حتمونا ولهين متحيرين فاصر خناكم مودين مستعدين سللتم علينا سيفافي رقابنا وحششتم علينا نار الفتن التي جناها عدوكم وعدونا فاصبحتم الباعلي اولبائكم وبداعليهم لا عدائكم بغير عدل افشوه فيكم ولا اقل اصبح لكم فيهم الا الحرام من الدنيا انا لوكم وحسيسن عيش طمعنم فيه من حدث كان منا ولاراي تقبل لنا مهلا لكم الوثلان اذكرهم منونا تركتمونا فتجهزتم والسيف لم يشهر والجاش طامن والراي لم يستصحف ولكن اسرعتم علينا كطيرة الدباء وتداعيتم الينا كتداعي النفراش فقبحاً لكم فانماانتم من طواغيت الامة وشذاذ الاحزاب ونبذة الكتاب ونفثة الشيطان وعصبة الاثام ومحرفي الكتاب ومطفى السنن وقتلة اولاد الانبيا ء ومبيري عترية الاوصيا وملحقي العهار بالنسب ومودى المومنين وصراخ ائمة المستهزين الذين جعلوا القرآن عضين

#### ﴿روز عاشوردوس عظاب كالرجمه ﴾

خوارز می تحریر کرتے ہیں کہ کر بلاء میں جب دونوں کشکر آ منے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جنگ کی تیاری مکمل ہوگئی، عمر بن سعد کے شکر یوں نے اپنے اپنے پرچم اہراد سے اور جنگ کے طبل بجا دیے۔ ہرطرف شور وغل بپا تھا اور دشمنوں کی افواج نے امام حسین عیالا م کے خیام کوئین اطراف ہے گھرے میں لے لیا تھا اور ایک طرف امام حسین عیاللام اپنے ایک سوسے کم بچے جوان ہوڑ ھے

جانثاروں کے ہمراہ حزب اللہ کی نمائندگی کررہے تھے دشمن نے آپ نے خیام کواور آپ کے انصار کواس طرح اپنے گھیرے میں لے رکھاتھا جس طرح انگوشی میں نگیند۔

اس منظر میں امام حسین علیہ الملام اپنے نشکر کے درمیان سے باہر تشریف لاتے ہیں اور دشمن کی صفول کے بالمقابل کھڑے ہوکران سے ضاموش ہونے کا فرماتے ہیں اور یہ کہ وہ آپ کی بات کو سنیں لیکن ان کی طرف سے شور وغو غاجاری رہا کان پڑی آ واز سنائی نید بی تھی آپ نے ان جملوں کے ساتھ انہیں وعوت سکوت دی۔

امام حسین کی طرف سے عمر بن سعد کے شکر پول کوخاموش ہونے کی تلقین کی میری بات کیوں نہیں سنتے ہوتا کہ میری گفتگو جو کہ تم پر میرات کیوں نہیں سنتے ہوتا کہ میری گفتگو جو کہ تمہارے واسطے رشد و ہدایت کا سرمایہ ہے اس سے فائدہ اُٹھا لومیری بات سنو جو بھی میری پیروی کرے گا وہ خوش بخت اور سعاوت مند ہوگا جو بھی میری نافر مانی کرے گا وہ ہلاک ہو نیوالوں میں سے ہوگا ستم تو سب معصیت کا رہو ۔ اور سب نے سرشی کی ہے اور میرے نافر مان ہوا ور میرے دو اور سب کے ہیات کرنا چاہتا ہوں او تم میری بات کو میری بات کو میری بات کو بین سنتے ہو جی ہاں!! یہ ان تحاکف اور حدایا کا نتیجہ ہے جو مال حرام سے تمہیں ملے ہیں اور وہ حرام لقے جن سے تمہارے شکم پر ہیں ، ناجائز مال جس سے تم نے اپنی غذا کیں تیار کی ہیں خداوند حرام لقے جن سے تمہارے دلوں پر میر لگا دی ہے تمہارے او پر پھٹکار ہو وائے ہوتم پر تم چپ کیوں نہیں ہو جاتے ہو۔

جب امام حسین علیالام کی گفتگواس مقام تک پینی تو عمر بن سعد ملعون کے شکر بول نے ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کی اور کہا کہ پچھ دیر کے لئے چپ کیوں نہیں ہوجاتے ،اور انہوں نے ایک دوسرے کو آمادہ کیا کہ وہ پچھ دیر کے لئے چپ ہوجا کیں ۔اور ایام حسین علیالام کی گفتگو کوئ لیک دوسرے کو آمادہ کیا کہ دہ بورے شکر پر خاموثی طاری ہوگئ ہر طرف سے سکوت جھا گیا تو آپ نے آن سے آس طرح مخاطب ہوئے۔

#### ﴿ كوفيوں كى خاموشى كے بعدامامٌ كاخطاب ﴾

ا بےلوگواتم پر ذلت خوارگی خم واندوہ ہمیشہ سابہالگن رہے حسرت ویاس تم ہے بھی دور نہ ہوتم نے بوے شوق ہے ہمیں اپنی مدد کیلئے بلایا اور جب ہم نے تمہاری فریاد کا مثبت جواب ویا اور تیزی كے ساتھ ہم تمہارى مدد كيلية آ كے تو وہ تلواريں جو ہمارے لئے بين ان كوتم نے ہمارے خلاف أنها لیا ہے اور وشنی کی آگ جے ہمارے مشترک وشن روش کیا تھا اسے تم نے ہمارے ظلاف جور کا ویا ہے اپنے دشمنوں کے مدد گارین گئے ہواورا نکے ساتھ مل کراینے رہبروں اوراماموں کے خلاف أَنْهُ كُمْرٌ بِهِ مِنْ بِهِ بِغِيرِ كَانِي مِنْ إِنِيا كِيابِ نِهُ تَمْهَارِ بِدَثْمَنِ نِهِ كُوبَي عادلا نذا قدام كيا ب اورنه بى تىبار ب مفادكيليّ كوئى قدم اللها با اورنه بى ان سىتىمىن خىرا در بھلائى كى كوئى تو تع وامید ہے مگروہ حرام لقمہ جوانہیں نے تمہار ہے طقوں میں ڈالا ہے اور مختصر ذلت بارزندگی ہے جس برتم نے لیجائی ہوئی آئکھیں گاڑھ رکھی ہیں تھوڑ اسوچوڈ راسکون کردآ رام سے بیٹھوتم پرافسوں ہے کہ تم نے ہم سے مند موڑ لیا ہے اور ہماری نھرت ہے ہاتھ اٹھالیا ہے بغیر کسی وجہ سے نہتو ہم سے کوئی غلطی سرز د ہوئی ہے اور نہ بی تم نے ہم سے غلط فیصلہ یا غلط عقیدہ کا مشاہرہ کیا ہے جس وقت تلوارین نیام مین تھیں دل پر سکون تھے رای اور عقیدہ اپنی جگہ پر موجود و ثابت تھا اس وقت تم کنڈی دل کی مانند ہرطرف سے ہارے یاس جوم کرآئے اور پروانوں کی طرح ہرطرف سے ہمیں گیرے میں لےلیا تمہارے چیرے سیاہ ہوں کہتم اس امت کے سرکشوں ہے ہو تم فاسد جماعتوں کے بیچے ہو کہ جنہوں نے قرآن کو پیٹھ کر دی ہے۔ شیطانی سوچ تم پر مسلط ہے اس راستہ سے دارد ہوئے ہوتم جنایتکاروں سے ہو، مجرم ہو، کتاب خدا کی تح لیف کرنے والے ہو، سنتوں کو خاموش کرنے والے ہو، پیٹمبروں کے فرزندوں کو آس کرنے والے ہو پیٹمبروں کے اوصیاء کنسل کشی کرنے والوں سے ہو، تم ان سے ہوجوز نازادوں کوایے ساتھ گئی کرنے والے ہیں، مومنوں کواذیت اور تکالف پہنچانے والے ہیں اور پریشان حالوں کی فریاد کو پہنچنے والے رہبروں کا نداق اڑائے والے ہیں ان کے ساتھ ہو گئے ہوجنہوں نے قرآن کا نداق اوراس کا تشخراڑایا

وانتم ابن حرب واشياعه تعتمدون واتانا تخداون اجل والله الخدل فيكم معروف وشجت عليه عروفكم وتوارثنه اصولكم وفروعكم ونبتت عليه قلوبكم وغشيت به صدوركم فكنتم احبث شجرة شجى للناظر واكلة للغاصب الالعنة الله على الناكجين الذين ينقضون الايمان بعدتوكيدها وقدجعلتم الله عليكم كفيلا فانتم والله هم الا ان الدعى بن الدعى قدر كر بين انتين بين السلة ولذلة وهيهات منا الذلة يانبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طات وطهرت واتوف حمية ونفوس أبية من ان تؤثر طاعه اللئام على مصارع الكرام الا انى قد اعذرت وانذرت الاانى زاحف بهذه الاسرة على قلة العدد وخدلان الناصر.

فان نهزم فهزامون قدما وان نهزم فغيرمهزمينا وما ان طبنا جبن ولكن منايانا و دولة اخرينا

فقل للشامتين بسننا افسقوا سبلقي الشامتون كما لقينا

ازاماالموت رقع عن اناس بكلكله اناخ باخرينا

اماوالله لا تلبشون بعد الا كريشما يركب الفرس حتى تدوربكم دورالرحى وتقلق بكم قلق المحور عهده عهده السى ابسى عن جدى رسول الله فاجمعوا امركم وشركائكم چم لايكن امركم عليكم عمة ثم اقضوا الى والا تنظرون انى توكلت على الله ربى وربكم ما من دابة الا هو اخذبنا صيتها ان ربى على صراط مستقيم.

اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سين كسنى يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كاسا مصبرة فلايدع فيهم احداقتلة وضربة بضربة ينتقم لى ولا وليسائى ولا هل بيتى واشياعى منهم فانهم كذبونا وخذلونا وانت ربنا عليك توكلنا واليك المصير.

### ﴿ خطبه کے دوسرے حصہ کا ترجمہ ﴾

امام حسین علیہ السلام نے اس خطبہ کے پہلے حصہ میں منطقی انداز سے کو فیوں کوجھنجھوڑا ہے اوران کی کوتاہ اندلیثی ، اسکے انحراف ، باطل پرستوں کے ساتھی بننے کا تذکرہ کیا ہے اور بیہ کہ انکا بیہ فیصلہ بغیر کسی دلیل کے ہے، وہ گمراہ ہیں اورا نکاٹھ کا نہ جہنم ہے۔

ای خطبہ کو جاری رکھتے ہوئے اس کے اگلے حصہ میں فرماتے ہیں اس وقت تم فرزند حرب (بزید بن معاویہ بن ابوسفیان حرب) اوراس کے شیعوں پر اعتاد کر چکے ہواور تم نے ہماری مدود نصرت سے ہاتھ اٹھالیا ہے جی ہاں خداک قتم ایساہی ہے تم سے غداری ، دھو کہ دہی معروف ہے تہمارے رگ ویے میں عہد شکنی اور بے وفائی رائخ ہے تہماری اصل ہو یا فرع تم ایسا خبیث درخت ہو جو غداری اوردھو کہ دہی پر پروان چڑھا ہے تہمارے دال اس بری عادت پر قائم ہیں تہمارے افکارای پر استوار ہیں اور تم تو مالی کے اس نامبارک میوہ کی ما نند ہو جوا پنے باغبان کے تہمارے افکارای پر جنہوں نے تاکید درتا گید شرین اور لذت بحق ہے خداکی لعنت ہے بیان شکنی کرنے والوں پر جنہوں نے تاکید درتا گید کرنے کے باوجود اپنے عہدو پیان کوتوڑ ڈالا ہے بتم نے توا پے عہدو پیان کوتوڑ ڈالا ہے بتم نے توا پے عہدو پیان کوتوڑ ڈالا ہے بتم نے توا پے عہدو پیان پر خداکو فیل وضامن اور گواہ قرار دیا تھا، خداکی قتم تم بیان شکنی کرنے والوں سے ہو۔

آگاہ ہوجاو اس رذیل کمینے (عبیداللہ) کمینے اور رذیل (زیاد) کے بیٹے نے ججھے دوباتوں میں ایک کے انتخاب کرنے کا اختیار دیا ہے یا تلواریا ذلت سیبات ہم سے بہت دور ہے کہ ہم ذلت قبول کرلیں کیونکہ خداوند کے لیے پیغیرا کرم اور موشین کیلئے میہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ہم ذلت قبول کریں، پاکیزہ ماوں کی پاکیزہ گودیاں اور باغیرت باباؤں کے باغیرت افکار ہمارے لئے یہ اجازت نہیں ویتے کہ ہم ذلت قبول کریں اور کمینوں ، رذیلوں اور گھٹیا صفت والوں کے لئے یہ اجازت نہیں اور ان کی اطاعت کرلیں ہم اس پستی کو باکرامت مقتل پر مقدم نہیں کرستے تم سب آگاہ ہوجاؤ میں اس چھوٹی می جماعت کے ہمراہ اور اپنے ناصران کی قلت کے باوجود اور مدوور ورادر کے جھوڑ جانے والوں کے باوجود اور کیلئے تیار ہوں۔

اس کے بعدامام نے کچھاشعار پڑھے جنکا ترجمہ یہے۔

17- اگرہم اپنے دشمن پر ظاہری طور پر کامیاب ہو گئے تو کل بھی تو ہم ہی کامیاب ہوئے تھے اور اگر ظاہری شکست کھاجا کیں تو بھی شکست ہمارامقدر نہیں ہے اور نہ ہی ڈر ہماراشیوہ ہے لیکن اس وقت حالات وواقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں کہ ظاہری طور پر ہمارے دشمن کو فائدہ ہوتا نظر آ رہاہے۔

سر جوآج ہاری مذمت کردہے ہیں اور ہمیں ملامت کرتے ہیں ان سے یہ بات کہدو کہتم بھی تیار رہوکل تنہیں بھی ہماری طرح شاتت و ملامت کرنے والوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

سے کیونکہ جب موت اپنے اونٹ کوایک دروازہ سے اُٹھالیتی ہے تو وہ اس اونٹ کو دوسرے دروازہ پر جا کر بٹھادیتی ہے۔

اس کے بعدامام حسین طیاللام نے فرمایا:

''آگاہ ہوجاؤ اس جنگ کے بعد تہمیں مہلت نہیں دی جائے گی تا کہتم اپنی مراد کی سواری پر سوار ہوسکو مگر اتنی دیر کہ جس قدر ایک گھوڑے سوار اپنے گھوڑے پر سوار رہتا ہے یہاں تک کہ حواد ثات کی چکی آپ کو گھمائے گی اور چک کے مرکزی بھرکی مائندتم اس گرداب میں آؤگ اور چک مضطرب و پر بیثان ہوگے ہیوہ عہد و پیان ہے جو میرے باباعلی علیہ السلام نے میر ناارسول اللہ سلی اللہ علیہ والد ہم سے میرے لئے بیان کیا ہے پستم اپنے ہم فکروں کے ہاتھوں میں باتھ دواور اپنے باطلانہ فیصلہ کو میرے بارے جاری کروجبکہ تبہارے اوپر روش ہو چکا ہے کہتم اپنے اقدام میں شخت فلطی پر ہواور تم مجھے اب مہلت مت دو میں اپنے رت پر جو کہ تبہار ابھی خدا ہے تو کل اور بھروسہ در کھتا ہوں ہر حرکت کرنے والے کا اختیار اس کے پاس ہے میر اخدا صراط متقیم پر موجود ہے۔

﴿روز عاشور حضرت امام حسين عليه اللام كي دعا ﴾

اس کے بعدامام حسین علیاللام نے ہاتھ آسان کی طرف بلند کیئے اوراس طرح اپنے رب سے عمر بن سعد کے لشکر یوں پرنفرین کی -

اے خدابارش کے قطرات کوان سے چین لے۔

اے خدا یوسٹ کے زمانہ کے سخت سالوں کوان پرمسلط فرما۔

اے خداان پرایک تفقی نوجوان کوغلبد ہے جوان کو ذلت کے تلخ ترین کاسے پیکھائے اوران میں سے کسی ایک کواس کے مل کی سزادیے بغیر شہ چھوڑ نے آل کے مقابل انہیں قبل کرے، مارکے مقابلے انہیں ماردے اوران سے میرااور میرے خاندان کا انتقام لے کیونکہ انہوں نے ہمیں جھٹلایا ہے اور دشمن کے مقابلہ میں جاری مدد سے ہاتھ اُٹھالیا ہے۔

اے خداتو ہی مارارے ہے۔

اے خداہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے۔

ا بے خدا ہاری بازگشت اور واپسی تیری جناب میں ہے۔

### € id=

ا۔ اس خطاب میں مولا حسین علیا المام نے حرام غذا کے برے اثر ات سے آگاہ کیا ہے۔
۲ اسلام کی طاقت کو دشن نے اسلام کے خلاف استعال کیا ہے اور باطل بمیشہ دین کے داستہ سے میدان میں اثر تا ہے اور دین کے داستہ حق کی پامالی کیلئے اقدام اٹھایا ہے۔
۳ مقتل کے حالات سے آگاہ فرمایا ہے کو فیوں کے برے انجام کو بیان کیا ہے مختار ثقفی سے قیام اور جو پچھا مائم نے فرمایا وہ بچ بھوا۔
۳ مذا پر اعتماد وتو کل ، اپنی پاکیزگی و طہارت اور برحق ہونے کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔
۵ مارے لیے بھی پیغام ہے کہ تم اپنے زمانہ کے امام کے ساتھ عہد شکنی نہ کرنا اور ان کی تصرت سے ہاتھ نہ کھینے اوگر نہ تبہارا حال بھی کو فیوں جیسا ہوگا۔
سے ہاتھ نہ کھینے اوگر نہ تبہارا حال بھی کو فیوں جیسا ہوگا۔

# ﴿ حضرت امام حسين عليه اللام كي عمر ابن سعد ع كفتكو ﴾

روز عاشورہ دوسر بے خطبے کے بعدا تمام جت کے لئے عمرا بن سعد (ملعون) کے ساتھ دومر تبد آپ نے ملاقات کی اور اسے سمجھایا اور فر مایا کہ جتنا بھی تیرا مالی نقصان ہوا ہم پورا کریں گےلین عمر بن سعد کے ذہن میں رئے کی حکومت حاصل کرنے کا جولا چ تھا اس نے اسے روک دیا کہ وہ امام کی بات کا اثر لے سمجھایا اقت کے بعدام حسیعلیہ السلام نے عمر بن سعد کوان الفاظ کے ساتھ نفرین کی۔

### ﴿ امامٌ كَي نَفْرِينِ ﴾

الله تحقیح تیرے بستر پر ذبح کرے اور تیرے او پر الیا شخص مسلط ہوجو تیرے بستر پر تیرے سرکو جدا کرے اور قیامت کے دن خدا تحقیے معاف نہ کرے۔ جھے امید ہے کہ عراق کی بہت تھوڑی گندم تحقیے نصیب ہوگی۔

جس پرازراہ مذاق عمر بن سعد نے کہا تھامیرے لئے عراق کے جوہی کافی ہیں۔ دوسری مرتبہ مولًا نے پھرا سے نصیحت کی اور جب اس نے انکار کیا تو مولًا نے کہا۔

# ﴿ حضرت امام حسين عليه اللام كى كوفيول سے ايك اور گفتگو ﴾

فان كنتم في شك من هذاالقول افتشكون اني ابن بنت نبيكم فوالله مابين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيرى فيكم ولا في غيركم ويحكم اتطلبوني بقتيل قتلته اومال استهلكته اوبقصاص حراحة يا شبث ابن ربعي ويا حجاربن ابمحر وياقيس بن الاشعث ويايزيد بن الحارث الم تكتبوا الى ان قد اينعت الثمار واخضر الجناب وانما تقدم على جند لك محندة

لاوالله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل و لا افر منهم فوار العبید یاعبادالله انی عذت
بربی وربکم ان توجمون اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لایؤمن بیوم الحساب
اگرتمهیں میر اور میرے بھائی کے متعلق پیغیرا کرم کی گفتگوبارے شک و تردید ہے تو کیاتم
اس واقعیت کے متعلق بھی مشکوک ہو کہ میں تبہارے پیغیرا کرم کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور پوری دنیا
میر اور تبہارے درمیان کیا پیغیرا کرم گااس پورے جہاں میں کوئی اور فرزند میرے واموجود ہے؟
میرے اور تبہارے درمیان کیا پیغیرا کرم گااس پورے جہاں میں کوئی اور فرزند میرے واموجود ہے؟
خون لینے کے لیے تم میرے خلاف اس جگہا کھٹے ہوگئے ہوگیا میں نے تم میں سے کسی کا مال لوٹا
ہے کہ جس کا بدلہ مجھے لینا چا ہے ہو۔ کیا میں نے تم میں سے کسی کوزشی کیا ہے کہ جس کا تا وان تم
مجھے سے چا ہے ہو۔

جب امام حسین علیه المهامی گفتگواس مقام پر پنجی تو پور کے شکر پر سکوت طاری تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا کسی قتم کا ردعمل ادھر سے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ امام حسین نے جب اس صورت حال کو دیکھا تو آپ نے کوفہ کے شکر میں بعض معروف افراد جوموجو دیتھے کہ جنہوں نے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی ان کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا اے شبث بن ربعی اے تجار بن الجبرا سے قیس بن اشعث اے بزید بن حارث کیا تم نے مجھے خط نہیں کھا تھا تمہارے خط کی عبارت رینیں تھی کہ پھل تیار ہے درخت سر سبز وشاداب ہیں لوہا گرم ہے جلدی آئیں ہم آپ کی آ مدے منتظر ہیں اور دقیقہ شاری کر رہے ہیں آپ کے لئے کوفہ میں شکر موجود ہے۔

ان افراد کے پاس امام حسین کے سوال کا جواب موجود شدتھا کہ وہ یہ کہیں کہ انہوں نے اس قسم کا خطر وانہیں کیا۔

اس موقع پرقیس بن اشعث نے بلندآ وز میں کہاا ہے حسینؓ تم اپنے چپاکے بیٹے کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے۔ تا کہاس مصیبت سے جان چھڑالو، کہاس صورت میں جوتم چاہو گے وہی ہوگااور ذرا برابرآ پکونقصان نہیں بہنچے گا۔

امام حسين عليه اللام كالثل فيصله:

اس مقام پرایک بار پھرامام حسین علیہ اللام اپنے اٹل اور تاریخی فیصلہ کاعلان فرمایا جس کا ذکر آپ مدینہ میں ولید کے دربار سے لے کراب تک کرتے آئے ہیں آپ نے فرمایا۔

خدا کی قتم میں ذلت کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہ دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی مانند میدان جنگ سے فرار کروں گا۔

اس کے بعد آپ نے حضرت مویٰ کے سامنے فرعون کی ہٹ دھرمی اور لجاجت کے وقت جو کچھ حضرت موٹی نے پڑھا تھا وہی آپ نے پڑھا۔

میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی بناہ مانگتا ہو کہتم میری حقیقت پرمبنی گفتگو کو دور بھینک رہے ہواور بناہ مانگتا ہوں اس متکبراور مغرور سے جوروز جزاء پر ایمان نہیں رکھتا۔

### ﴿ عمر وبن حجاج كوامام حسينٌ كاجواب ﴾

اس کے ہمراہ جار ہزار افراد تھے اور یہ اپنے سپاہیوں سے کہدرہا تھا اس کے خلاف جنگ کڑو جس نے دین کوچھوڑ دیا ہے اسے قل کروجومسلمانوں کی صفوں سے نکل گیا ہے۔

ويحك يا عمرو أعلى تحرض الناس أنحن مرقنا من الدين وانت تقيم عليه؟ ستعلمون اذا قارقت اروا حنا اجسادنا من اولي صلى النار

حضرت امام حسین علیه اللام نے اس ملعون کے اس جملہ کوس کر اول فر مایا۔

بربادی ہو تھے پراے مرد! کیا تواس بہانے ہم پرتہمت لگاتا ہے؟ کہم نے خداکے دین سے

خروج کیا ہے لوگوں کو ہمارے خون بہانے پر اکسار ہاہے۔ تجھے شرم نہیں آتی کیا ہم خاندان نبوت کہ جن کے گھر میں وحی اور دین البی اتر اہے اور ہمارے خاندان کے افراد کے جہاد سے دین مضبوط ہوا ہے۔ ہم دین سے نکل گئے ہیں؟ اور تو جو تق اور باطل کی پیچان نہیں رکھتا تو خدا کے دین پر باتی ہے۔؟

نہیں ایسا ہرگزنہیں ہے جس دن ہماری جانیں ہمارے بدنوں سے جدا ہو جائیں گی اس دن تم سمجھو کے کہ آگ میں جلنے کے لائق کون ہے اور آگ کس کا مقدر ہے؟



# حضرت امام حسین علیه السلام نے فرمایا من نازنینتریں نور پر بھی میں خون کوئس ط

کے میری خاندانی نسبتیں جانتے ہوئے بھی میرے خون کو کس طرح

مباح قراردييج موج

ہرےاصحاب نیادہ صبر کرنے والے اور وفا دارساتھی ہیں اللہ تعالیٰ تم یر ثقفی شخص کومسلط کرے گا جوتم میں سے کسی کونہیں

حچوڑ نے گا

کے میں موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو تکلیف دہ سمجھتا ہوں

ا معبود! اس قوم پر گواہ رہناان پراپنی برکات اراضی روک کے

اے اہل عراق! اگرتم جھے انصاف نہ کرو گے تو پیتمہارے اپنے ہی

ة خلاف ہوگا

### روز عاشور:

# ﴿جنگ کے آغاز پر حضرت امام حسین کا اپنے ساتھیوں سے خطاب ﴾

امام حسین علیداللام جب عمومی خطب دے چکے اور عمر بن سعد سے ملا قات بھی ہو چکی تو عمر بن سعد نے پہلا تیرامام حسین علیداللام کے اشکر کی طرف چلاد یا اور بید جملہ کہا کہ اے میرے سپاہیوا تم حاکم کے پاس میرے حق میں گواہی دینا کہ میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے حسین کے خیام کی طرف تیر پھینکا ہے۔

عمر بن سعد کی طرف سے تیر چلانے کے بعد ہزاروں تیر خیام کی طرف بارش کے قطروں کی طرح گرے میں تیرا کر لگے حتی کہ طرح گرے سوائے چندا فراد کے آپ کے تمام ساتھیوں کے خیموں میں تیرا کر لگے حتی کہ خیام میں مستورات تک بھی تیر پہنچ مولا حسین نے جب بیرحالت دیکھی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو طلب کیااور فرمایا۔

قوموا ايها الكرام الى الموت الذى لا بدمنه فان هذه سها م رسل القوم السكم فوالله ما بينكم و بين الجنة والنار الا الموت يعبر بهؤ لاء الى جنا نهم و بهؤلاء الى نيرانهم

ترجمہ اے صاحبان عزت کرامت اُٹھواموت کی طرف آگے بڑھو وہ موت جس کا سامنا ہر صورت میں کرنا ہے۔ اس کا سامنا کرو کیونکہ یہ تیران لوگوں کی طرف ہے تبہار نے لئے موت کا پیغام ہیں۔

خدا کی تنم اتمحارے اور جنت اور جھنم کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے میں موت آپ کو بہشتوں کی طرف لے جائے گی۔ اور میان لوگوں کو د کمتے ہوئے آگ کے شعلوں کی طرف لے جائے گی۔

مقتل کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس مر طے پر امام کے ساتھیوں نے جوابی تملہ کیا اور دونوں لشکرو<del>ں میں تخت جنگ ہوئی اور جب جنگ کی گرد میڑھ گی تو پچاس افر ادامام کے ساتھیوں سے شہید</del> ہو چکے تھے۔ ﴿ حضرت امام حسین کے انصار اور حضرت رسول اکرم کے تعریفی کلمات ﴾ ایک دن رسول اکرم کے تعریفی کلمات ﴾ ایک دن رسول اکرم آپ اصحاب کی جماعت کے ہمراہ مدینہ کے گلی کو چوں میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتے دیکھا حضور پاک ان بچوں کے پاس گئے اور ایک نے کابوسہ لیا اور اس کے ساتھ بیار کیا اور پھرا ہے بغل میں اٹھایا اور بیار کرنے گے صحابہ نے دریافت کیا اس بچے کے ساتھ آپ اتن محبت کیوں فرمار ہے ہیں ؟ تو حضور پاک نے فرمایا میں نے ایک دن دیکھا کہ میں بچہام حسین عیا اللام کے ساتھ کھیل رہا تھا اور حسین کے پاؤں کی مٹی اُٹھا تا اور اس مٹی کوا پی آئکھوں اور چیرے پرلگا تا تھا۔ مجھے یہ بچہ بیار اسے کیونکہ یہ بچہ سین کے ساتھ کے بیارا ہے کیونکہ یہ بچہ سین کے ساتھ کے بیارا ہے کیونکہ یہ بچہ سین کے ساتھ کے بیارا ہے کیونکہ یہ بچہ سین کے ساتھ کے بیارا ہے کیونکہ یہ بچہ سین کے بیار کرتا ہے۔

اس کے بعد رسول اکرمؓ نے فرمایا جرئیلؓ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ بچیعاشورہ کے دن امام حسین علیہالیلام کے ناصر بین میں شامل ہوگا۔اس واقعہ سے امام حسینؓ کے انصار کی تنظمت وجلائت اوران کی بزرگواری کا انداز ہ ہوتا ہے۔



# حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کا مال کو لیج میں بھی عن المنکر نہ کرنے والے علاء کی اللہ تعالی سرزنش کرتا ہے سب سے بڑی ذکت انسان کے لیے بیہ ہے کہ وہ مجبوری کی زندگی بسر کرے میں موت کوسعا دت اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کواذیت سمجھتا ہوں شریف انسان کے لیے موت اس وقت ذکت نہیں جب کہاں کا مطمع نظر نیکی ہو خدایا توجانتا ہے کہ میرا قیام نہ سلطنت کے لیے ہے نہ حصول دولت کے لیے

## ﴿ خدا کے ناراض ہونے کے اسباب ﴾

اشتد غضب الله على اليهود اذ جعلواله ولداً واشتد غضبه على النصارى اذ جعلوه ثالث ثلاثة واشتدغضبه على المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر دونه واشتدغضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم.

اما والله لما اجيبهم الى شئى مما يريدون حتى القي الله وانا مخضب بدمى الما من مغيث يغيثنا امامن ذاب يذب عن حرم رسول الله "

(جب امام حسین کے بچاس کے قریب ساتھی پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ تو آپ نے اپنی ریش مبارک کوہاتھ میں پکڑ کریوں گفتگوفر مائی)

ترجمہ خدا ایمبودیوں پر ناراض ہوا یہ ناراضگی اس وقت خت ہوگئی جب وہ لوگ اللہ کے بیٹے کے قائل ہوئے اور بیٹ کے قائل ہوئے اور بیٹ کوسیوں پر خدا کا غضب بخت ہوا جب انھوں نے خدا کی جگہ آ قاب اور مہتاب کی پرستش شروع کردی ایک وہ قوم ہے کہ جس پر سخت ترین عذاب ہے یہ وہ قوم ہے جوا پے چنم ہرگی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنے کے لئے جمع ہوگئی ہے۔

اس کے بعدآئے نے واضح الفاظ میں فرمایا۔

آگاہ رہوخدا کی قتم! میں ان کی کسی ایک بات کا بھی شبت جواب نہیں دوں گا یہاں تک کہ میں اس داڑھی کواپنے خون سے خضاب کر کے خدا کی ملاقات کے لئے جاؤں۔ اس کے بعدا ماٹم نے استغاثہ بلند کیا اور فر مایا۔

ہے کوئی مددگار جو ہماری فریاد کو پہنچہ؟ کیا کوئی شخص موجود نہیں ہے جورسول خدا کے حرم کا دفاع کرے؟ جب استفا شد کی بیآ وازخوا تین نے سی تو انھوں نے زورز ور سے رونا شروع کر دیا۔ ایک دوایت کے مطابق مولانے حصرت عباس کو بھیجا کہ نہیں خاموش کرائیں ابھی ان کے دونے کا وقت نہیں ہے۔

امام کا استغاثین کرعمر بن سعد کے لشکر میں ہے دو بھائی سعداورا بوالحقوف عمر بن سعد کے لشکر سے نگل کرامام حسین علیاللام کی طرف آ گئے اور آ پ کے ہمراہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ «حضرت امام حسین میاسی بعض اصحاب کے پاس وقت آخر ﴾

ا امام حسین علیاله کا یک غلام واضح ہیں جوتر کی ہیں امام ان کے مرنے سے پہلے ان کے سر بانے جاتے ہیں اوراس کے جبر سے سر بانے جاتے ہیں اوراس کے جبر سے کا بوسہ لیتے ہیں اور سی غلام امام سے اس قدر پیار و محت کود کھتا ہے تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ جمھ جسیا کون ہے؟ جس کے رخسار وں پر رسول اللہ کے فرزند کے زخسار ہوں اوراس حالت میں اس کی روح پر واز کر جاتی ہے۔

۲ کامام حسین علیداللام کے ایک صحافی کا نام مسلم بن عوجہ ہے جو کہ کوفہ کے رہنے والے تھے بہت بہا ورتھے۔ رسول پاک کے صحافی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہاوت کے بعد کوفہ سے آکراہام حسین علیداللام کے ساتھیوں میں شامل ہوگئے۔ جب بیرمیدان میں گئے تو مولاً کوسلام کیا۔
السلام علیک یا بن رسول الله ان فرز ندرسول خداً! آپ پرسلام ہو

جب حضرت مسلم بن عوجہ خون سے لت بت ہو کر زمین پر گر بڑے تو امام حسیق آپ کے سر ہانے پنچ اور مسلم کو کہا رحمت ک الله یا مسلم اے مسلم خدا آپ پردم کرے اور ساتھ ہی ۔ برآیت پڑھی۔

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلو اتبديلا.

تر جمہ ﴾ کچھلوگ وہ ہیں جواپناوقت گزار گئے ادرا پنے عہد و بیان پڑل کیا اور کچھوہ ہیں جوانظار میں ہیں ادرانھوں نے کسی قتم کی تبدیلی نہیں گی۔



﴿ مسلم بن عوسجة أور حبيب أبن مظاهر كي آيس ميس تفتكو

حبیب ؓ نے خطاب کرتے ہوئے مسلمؓ سے کہا آپ کا قل ہونا میرے لئے رخی و مُم کا باعث ہے کہا آپ کا قل ہونا میرے لئے رخی و مُم کا باعث ہے کہا تا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد آپ جنت میں ہوئے مسلمؓ نے حبیب ؓ کے جواب میں فرمایا۔

خداآپ کو جزاء خیردے مبیب نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا۔

اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں تھوڑی دیر تک میدان میں جاؤں گاتو میں یہ بات پیند کرتا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کرتے تو مسلم نے کمزور آواز کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا آپ کی طرف اشارہ کیا اور پیرکہا۔

اے حبیب ایس مجھے وصیت کرتا ہوں کہتم خون کے آخری قطرہ تک امام حسین کونہ چھوڑنا۔ حبیب ؓ نے یہ جواب دیا خداکی قتم میں تیری وصیت پڑل کروں گا یہی باتیں ہورہی تھیں کہ سلم کی روح پرواز ہوگئی۔



حضرت اما م حسین علیه السلام نے فرمایا کی میں فرض کی پکار پرضر ور لبیک کہوں گا کی میرے لیفنل گاہ کا انتخاب ہو چکاہے کی دنیامیں خداسے ڈرنے والے کو قیامت کے دن امن وامان حاصل ہوگا کی میں قو صرف نانا کی امت کی اصلاح کی غرض سے جار ہا ہوں کی میں قوصرف نانا کی امت کی اصلاح کی غرض سے جارہا ہوں

# ﴿عبدالله بن عمير كي ايني والده عي تفتكوا ورعمير كي بيوي كي شهادت ﴾

کلبی قبیلہ کاشخص جس کا نام عبداللہ ہے اور بیٹخص عمیر کا بیٹا ہے اس کی کنیت ابووھب ہے اور یہا محسین علیہ اللام ک بیامام حسین علیہ اللام کے دوستوں میں سے ہے۔وہ اپنی بیوی اور ماں کے ہمراہ امام حسین علیہ اللام کی مدد کے لئے کر بلامیں آگیا۔

شرلعین کی کمان میں جونو جی دستہ تھااس نے امام حسین کے بائیں جانب سپاہیوں پرحملہ کیا اس جملہ میں عبداللہ نے بہت بہادری دکھائی اور بہت سارے سواروں اور پیادہ سپاہیوں کو واصل جہنم کیا اور اس کا دایاں ہاتھ اور پاؤں کٹ گیا اور بید خمن کی قید میں آگیا دخمن نے بہت وحشت ناک طریعے سے اس کا بدن فکر نے کر دیا جب عبداللہ کی بیوی خیمے سے باہر آئی اور قل گاہ میں گئی تواجع شوہر کی لاش کے فکر وں پرخود کو گرادیا۔ اور سراور چہرے کو اس کے پاکیزہ خون سے میں گئی تواجع شوہری جارہی تھی۔

هنياًلك الجنة اسال الله الذي رزقك الجنة ان يصحبني معك

آپ کے لئے جنت نصیب ہومیری درخواست ہےاس خداسے جس نے آپ کو جنت عطا کی ہے وہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جنت میں پہنچادے۔

اس حالت میں اس کی بیوی اس کے نعش کے نکڑوں پر بین کر رہی تھی تو شمر ملعون کا غلام رستم فلام شمرلعن کے حکم سے ایک چا بک نے کر بڑھااور اس نے عبداللہ کی بیوی کے سر پراسنے زور سے مارا کہ اس کا سر دوگلرے ہو گیا اور وہاں پراس نے اپنے شو ہر کے ساتھ شہادت پائی اور بیروہ واحد عورت ہے جس نے کر بلا میں شہادت پائی اور پھر شمر نے عبداللہ کے سرکوالگ کیا اور اسے خیموں کی طرف بھینکا تو اس کی مال نے اس کے چیرے سے خاک وخون اور گردکوصاف کیا اور اس کا بوسہ لیا اور اس کے سرکوارٹ کی طرف والیس بھنک دیا اور خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں اٹھا ہے ہوئے دیشن کی طرف والیس بھنک دیا اور خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں اٹھا ہے ہوئے دیشن کی طرف والیس بھنک دیا اور خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں اٹھا ہے

ا مام حسین علیه الملام نے جب اس بوڑھی ماں کو دیکھا تو اپنے جوانوں کو تھم دیا کہ اسے واپس لے جاؤ

اوراسے مخاطب کر کے فرمایا۔

جزيتم من اهل بيتي خيراً ارجعي الى النساء رحمك الله فقدوضع عنك الجهادلا يقطع الله رجايك جزيت من اهل بيتي خيراً.

ترجمہ: اہل ہیٹ کی ولایت میں جوتکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں خدا آپ کو جزائے خیرعطا کرے خیموں کی طرف واپس چلی جاؤ آپ پر جہادفرض نہیں ہے۔

عبدالله كى مال امام كي علم كي مطابق واپس آگي اوريي كهدري تقي \_

اللهم لاتقطع رجائي.

اے الله میری امید کوختم نه کرنا۔

امام حسينً نے جواب ميں فرمايا۔

لايقطع من رجائك.

ترجمه کخداآپ کی اُمیدکوشم نیس کرے گا۔ لیخی آپ کی قربانی قبول ہے اور آپ کے لیے بھی امرعظیم ہے۔ خداکی رضایت ہے۔ امام اللہ اور آل رسول کی رضایت وخوشنودی ہے۔ امام وقت پر راضی ہیں۔

المحشری آئیس خیری ہوں گا۔

# ﴿حضرت امام حسين عليه اللهم سے ابوتمامه صائدی کی درخواست ﴾

ابوثمامہ صائدی کا نام عمرو بن کعب تھا ہے ام کے صحابہ میں سے ہیں جب بیہ توجہ ہوئے کہ نماز ظہر کا وقت ہوگیا ہے تو وہ امام کی خدمت میں آ کرعرض کرتے ہیں۔

میری جان آپ پر قربان اگر چہ بیلوگ تابر تو ڑھلے کررہے ہیں لیکن خدا کی قتم! جب تک میہ لوگ ہمیں قل نہیں کردیں گے آپ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن میں بیرچا ہتا ہوں کداس حالت میں اپنے رب سے ملاقات کروں کہ ایک اور نماز بھی آپ کی امامت میں ادا کرلوں۔

### ﴿ نماز کی اہمیت از فرمان امامٌ ﴾

ذكرت الصلوة جعلك الله من المصلين الذاكرين نعم هذااول وقتهاسلوهم ان يكفواعنا حتى نصلى تقدم فانا لاحقون بك عن ساعة.

ترجمہ امام نے آسان کی طرف و یکھااور فر مایا۔ ٹھیک ہے نماز کا وقت ہوگیا ہے آپ نے نماز کو یاد کیا ہے خدا آپ کونماز پڑھنے والوں اور ذکر کرنے والوں میں شار کرے۔ دشمن سے کہو کہ وہ تھوڑی دیر کے لئے جنگ کوروک دے تا کہ ہم نماز پڑھکیں۔

جب کو فیوں کو وقتی طور پر جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی تو رخمن کی فوج کے سالار حسین نے کہا کہتم جونما زیڑھنا چاہتے ہویہ نماز خدا قبول نہیں کرےگا۔

حبیبؓ نے اس کے بیر جملے سنے تواسے تخت جواب دیا اور کہا اے کمینے اتمہاری نماز قبول نہیں ہوگی ہم تو فرزندر سول کے ساتھ ہیں

جنگ جاری رہی اور امام نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حالت جنگ میں نماز خوف باجماعت ادا کی ۔

امام عالی مقام کے پھے ساتھی آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دشمن کے تیرسامنے سے بارش کے قطرات کی طرح آپ کی طرف آ رہے تھے۔ آپ کے جانثار ان تیروں کو اپ سینے پر لے رہے تھے اور آپ کے سامنے پر بن کر کھڑے تھے۔ جب نماز ظہر پڑھ چکے تو امام کے پچھ ساتھی

شهيد ہوگئے۔

ابوثمامہ جیسے ہی نماز کا فریضہ اداکر چکا تو وہ فوراً آگے بڑھا اور مولّا ہے عرض کی۔

اے اباعبداللہ امیں آٹ پر قربان ہوجاؤں میں اس بات کونا پسند کرتا ہوں کہ میں آپ کواپنے اہل دعیال کے درمیان تنہاد کیھوں اوراس حالت میں آٹ مارے جائیں۔

حضرت امام حسین علیه اللام نے جواب میں فرمایا۔ آگے برطور تمن پر جملہ کروہم بھی آپ کے پیچھے آرہے ہیں۔

### ﴿ ابوثمامه كاتذكره ﴾

ابوثمامہ جوحضرت علی علیاله اس کے مشہور شیعوں میں سے تھے سب جنگوں میں مولاعلی کے ہمراہ رہے امام حسین علی السام نے ان کی طرف خط لکھ کر انہیں اپنی مدد کے لئے بلایا تھا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ میں حضو شیعوں سے بال اکٹھا کرنے کی ذمہ داری ان ہی کودی تھی اور جب حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو آپ نافع بن ہلال کے ساتھ کر بلا میں امام کے ساتھ آ کرشر یک ہو گئے۔

ابوٹمامہ نے امام سے اجازت ملنے کے بعد دشمن پرحملہ کیا آپ نے بڑی جنگ کی آپ اپنے چھا کے بیٹے قیس بن عبداللہ سعدی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

### ﴿ ابوثمامه کے اخلاص کا ایک واقعہ ﴾

کثیر بن عبداللہ نے عمر بن سعد کو پیغام و ہے کراہام کے پاس بھیجا کثیر نے عمر بن سعد سے کہا ا گرتم مجھے حکم دوتو میں اسے قبل کر آؤں۔

عمر بن سعدنے کثیر سے کہا کہ میں تختیے ان کے تل کے لئے نہیں بھیج رہا بلکہ ان سے جا کر سوال کرو کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟

کیر امام حسین علیه المعام کے خیام کی طرف بوصاحیے ہی البوتمامہ نے کیٹر کو آتے ہوئے دیکھا تو مولاً سے عرض کیا۔ یا اباعبداللہ اخدا آپکودٹمن کے ہرشر سے بچا کرر کھے یہ جوآ دی آرہا ہے۔ میروئے زمین کا بدترین۔ کمینہ ترین سفاک شخص ہے۔

ابوٹمامہ نے بیکہااور بڑھ کرکٹیر کے آگے کھڑا ہوگیااور کثیر سے کہاا گرمولاً سے ملاقات کرنا چاہتے ہوتو تلوار کوزبین پرر کھ دوکثیر نے جواب دیا۔

خدا کونتم میں بیدولت قبول نہیں کروں گامیں ایک پیغام لایا ہوں اگراجازت ہوتو پیغام پہنچا دوں وگر نیدواپس لوٹ حاؤں گا۔

ابوٹمامہ نے کہااگراہیا ہے تو تیری تلوار کے قبضے پرمیراہاتھ رہے گا اورتو یہ پیغام پینچا دے کثیر نے ابوٹمامہ کی میہ تجویز بھی قبول نہ کی تو ابوٹمامہ نے کہا کہ یہ پیغام مجھے دے دو۔ میں امام کک پہنچا دیتا ہوں میں تجھ جیسے کمینے اور سفاک شخص کوامام کے خیمے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔

بہرعال کشرکوذلت اور رسوائی ہے واپس جانا پڑا اور وہ بغیر پیغام پہنچائے واپس آگیا توعمر بن سعد نے قرہ بن قیس کو پیغام پہنچانے کے لئے بھیجا۔

زیارت ناحیہ میں امام زمانہ (عج) نے ابوٹمامہ کواس طرح یا وفر مایا ہے۔

السلام على ابي ثمامه عبدالله الصائدي

### ﴿ حضرت امام حسين عليه السلام كى سعيد سے تفتكو ﴾

جب مولاً نے نماز شروع کی اور دشمن نے جنگ بندنہ کی تو امام حسین کے چندساتھی مولاً کے سامنے کھڑ ہے ہو گئے اور انہوں نے اپنے سینوں کوسپر قرار دے دیاان میں سے دو صحالی سعید بن عبداللہ اور عمر بن قرظ کعمی تھے جو بھی تیر آتا ہے دونوں اپنے سینوں پر لیتے تھے نماز کھمل ہوئے کے بعد رونوں درجہ شہادت پر فائز ہوئے سعید بن عبداللہ نماز کے بعد خون آلوداور کمزور بدل کے ساتھ جب زمین پر گر پڑ بے قریہ جملے کہے۔

''خداوندا!ان لوگوں پرلعنت بھیج ادرعذاب بھیج جوعذاب تو نے قوم عاداور قوم ثمود پر بھیجااور میرا سلام اپنے بیٹیمبرگو پہنچا دے۔ میہ تکلیف جو جھے پیٹی ہے اس سے اپنے بیٹیمبرگوآ گاہ فرما کیونکہ اس فدا کاری اور جان بازی سے میرامقصداور سیسب رہنے و تکلیف اٹھانے کی غرض میٹی کہ میں تیرے پٹیمبر کے فرزندگی مد ذکر کے تجھ سے اجر داتواب حاصل کروں''۔ سے جملے کہنے کے بعد سعید نے اپنی آتکھیں کھولیں اور اہامؓ کے چرے کی زیارت کی پھرع ض کیا اَوَ فَیتُ یاابن د سول اللهؓ.

ا فرزندرسول آکیا آپ کے حوالے سے جومیری ذمدداری پنی تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے؟

المم في المجنة المائم في المجنة

جی ہاں!تم نے اپنااسلامی اورانسانی فریضہ اچھی طرح انجام دے دیا ہےتم مجھ سے پہلے جنت میں حار ہے ہو۔

### ﴿ عمروبن قرظ كعبى كوامامٌ كاجواب ﴾

عمر وبن قرظہ کعنی نے سعید کے ہمراہ اپنے سینے کو امام کے دجود کے سامنے سرقرار دیتے ہوئے دین قرطہ کا کہ ایس نے شرک کے دہود کے سامنے سرقرار دیتے ہوئے شہادت پائی اور آپ کے جمع پر بھی اسنے تیر گئے کہ آپ زمین پر گرے اور سعید کی گفتگو وہ سن رہا ہے کیا کیا میں نے آپ کے معاملہ میں اپنی ذمہ داری کو اوا کر دیا ہے داری اوا کر دیا ہے داری اوا کر دیا ہے میں ہواور یہاں پرمولانے اس جملہ کا اضافہ کیا ہے۔

نعم انت امامي في الجنة فاقراء رسول اللهُ منى السلام واعلمه اني في الاثر

ہاں تو بھی میرے آگے بہشت میں ہوگا میراسلام رسول خداً تک پہنچا دینا اوران کو بتادینا کہ میں بھی آپ کے بعد حضرت کے دیدار اور ملاقات کے لئے آر ہا ہوں۔

قرطہ بن کعب رسول کے صحابہ میں سے ہیں جنگ اُحد کے میدان میں شامل تھے جنگ احد کے علاوہ دیگر جنگوں میں بھی حضور پاک کے ہم رکاب رہے اور امیر المونین کے ساتھ بھی رہے۔ جنگ صفین میں مولاعلی کے پرچم بردار تھے۔ مولاعلی نے انہیں فارس کا گورز بنایا ۵ ہجری میں فوت ہوئے ہیں تو حہ خوانی کی گئی اس کے دو بیٹے تھے عمر واور علی۔ فوت ہولا حسین کر بلا میں پنچے تو اس وقت عمر و بھی کر بلا میں پنچے تو اس وقت عمر و بھی کر بلا میں پنچے تو اس وقت عمر و بھی کر بلا میں پنچے عاشور کے دن ویش کا مقابلہ جب مولا حسین کر بلا میں پنچے تو اس وقت عمر و بھی کر بلا میں پنچے تو اس وقت عمر و بھی کر بلا میں پنچے تو اس وقت عمر و بھی کر بلا میں پنچے تو اس وقت عمر و بھی کر بلا میں پنچے عاشور کے دن ویش کا مقابلہ کرنے کے ابعد و اپس آئے اور نماز کی حالت

میں مولّا کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوگئے جب کہ اس کا بھائی علی عمر بن سعد کے لشکر میں کوفہ ہے مولاحسین کے خلاف جنگ کرنے کے لئے آیا جب اس کا بھائی شہید ہو گیا تو اس ملعون نے مولّا کوخطاب کر کے آپ کی خدمت میں گتاخی کی اور بیکہا۔

باحسين اغررت احى واضللته فقتله

ترجمہ اے حسین آپ نے میرے بھائی کودھو کہ دیا اوراسے گمراہ کیا اورائے آل کرادیا۔ مولًا نے جواب میں بیکھا۔

اني لم اغرراخاك وما اضللته ولكن هداه الله واضلك.

ترجمہ ﴾ میں نے تیرے بھائی کو دھو کہ نہیں دیا۔اور میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کی ہدایت فرمائی اور تو گمراہ ہو گیا۔



حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا

میر نے تل کے بعد اللہ تعالی تم پردر دناک عذاب کا اضافہ کرے گا

دنیا کی زیب وزیبائش پردھوکہ نہ کھاؤ

ہم نے تواپی جانوں کو تلواروں کے لیے ہبہ کردیا ہے

افواج کوفہ وشام! بے شک تم پر شیطان نے غلبہ پالیا ہے

ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اس کی طرف کو جانے والے ہیں

ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اس کی طرف کو خانے والے ہیں

ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اس کی طرف کو یک کرجانے والے ہیں

ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اس کی شدرگ کاٹ دی گئ

# ﴿ سعد بن حارث اورابوالحقوف كي شهادت ﴾

سعد بن حارث اور ابوالحقوف بید دونوں خارجی تھے۔امیر المومنین کے بخالف تھے بید دونوں عمر بن سعد کے لشکر میں آئے ہوئے تھے جب مولاحسین کے تمام اصحاب شہید ہو گئے اور مولاحسین نے نصرت طلی کی فریاد بلند کی اور فرمایا۔

هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا

کیا کوئی مدوکر نیوالاموجودنہیں ہے؟

خیام سے بچوں اورخوا تین کے رونے کی آواز آئی۔

اس چیز نے ان دونوں بھائیوں میں ایک انقلاب ہرپا کیا۔ ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں ہے اور جواللہ کی نافر مانی کرے اس کی اطاعت نہیں ہے اور جواللہ کی نافر مانی کرے اس کی اطاعت نہیں ہے اور کیا امام حسین مارے پنجیبرگا بیٹا نہیں ہے؟ کیا ہمیں قیامت کے دن اس کے جدکی شفاعت کی امیر نہیں ہے؟ ہم کیے اس کے ساتھ جنگ کریں؟ اور میہ کیا کررہے ہیں؟ ہم رسول پاک کوکیا جواب دیں گے؟ وہ اس وقت دشمن کے درمیان تہاء ہیں اس غربت میں وہ بے یارو مددگار ہیں۔

دونوں نے ابن سعد کے شکر کوچھوڑ اتکواریں اپنے نیام سے نکالیں اور امام حسین کے نزدیک آ گئے اور آپ کے سامنے دشمن سے جنگ کرنا شروع کی چھکو قل اور پچھکو خمی کیادونوں بھائی ایک ہی جگہ گرے اور درجہ شھاوت پر فائز ہوئے ۔ حرکی طرح سعاوت مند بنے اور ان کا انجام اچھا ہوگیا۔



﴿حضرت امام حسين عليه اللام كى زبير بن قين سي تفتكو

یہ اپنے قبیلہ کا بر اشخص تھا خلیفہ سوئم عثمان کے حامیوں سے تھا امیر المونین علی کا مخالف تھا مکہ اور کر بلا کے درمیان سفر میں مولاحسین علیہ اللام سے ملاقات ہوئی اور ہدایت پا گیا زہیر نے دیمن کے ساتھ جنگ لڑی ایک دفعہ پھر مولاً کی خدمت میں پنچے اور دوبارہ آپ سے اجازت طلب کی اور بہ شعر بڑھے۔

فدتك نفسي هادياً مهدياً اليوم القي حدك النبياً وحسناً والمرتضي علياً وذاجنا حين الفتي الكميا

واسدالله الشهيد الحياء

ترجمہ کی میری جان آپ پرقربان کہ جس نے ہدایت پالی اور ہدایت کواختیار کرلیا آج وہ دن ہے کہ جس میں آپ کے ناٹا سے ملاقات کروں گا۔امام حسن سے،امیر المونین علی سے، ملاقات کروں گاجودو پروں والے ہیں اس مرد جعفر طیاڑ سے جاکر ملاقات کروں گا،اللہ کے شہید تمزہ سے ملوں گاوہ شہید ہے۔زندہ ہے ان ہے آج جاکر ملاقات کروں گا۔

امام حسین علیهالسلام نے اس کے جواب میں فرمایا میں بھی آپ کے بعدان سے آ کر ملا قات کروں گا جب زہیرز مین پرگر پڑے اور آخری سانسیں تھیں تو مولاحسین آپ کی لاش پر پہنچے اور بہ جملے کیجے۔

> وانا القاهم على اثرك لا يبعدنك الله يا زهير و لعن الله قاتليك لعن الذين مسخوا قِرَ دَةً وخنازير

> > لا يبعدنك الله يا زهير

تر جمد خداا پی رحمت کو تجھ سے دور نہ کرے تیرے قاتلوں پر خدا کی لعنت ہواس طرح کی لعنت کر جمد خدا اپنی رحمت کو تجھ سے دور نہ کر کے تاکوں پر جیجی کہ وہ سنے ہو گئے اور بندراور خزیر کی شکل میں آگئے۔ کہ جیسی لعنت خدانے گذشتہ زیانے کے قاتلوں پر جیجی کہ وہ سنے ہو گئے اور بندراور خزیر کی شکل میں آگئے۔

### ﴿ جناب حرِّ كي شهادت ﴾

حبیب ی خل کے بعد نمازظہر سے پہلے زہیر کے ہمراہ مل کردشمن پرحملہ کیااور جب ان دو میں سے ایک دشمن کے محاصرہ میں آ جا تا تو دوسرامحاصرہ سے نجات دلاتا۔ یہاں تک کہ دشمن نے حرکے گوڑے کے یاؤں کاٹ دیئے۔ حرنے پیدل جنگ کی۔ دشمن کے کافی سارے سپاہیوں کو واصل جھنم کیا۔ دشمن کے پیادہ دستے نے حر پر حملہ کر دیا اور حرزخی حالت میں زمین پر گر پڑے۔ امام حسین کے کچھ ساتھیوں نے حملہ کر کے خود کو حرکے پاس پنجا دیا اور حرکے نیم جان بدن کو اٹھا کر حمیوں کے تیموں کے بہلومیں آ کر لٹا دیا۔

امام حسین اس جگه حرکی لاش کے پاس پہنچ آپ اس وقت مہ جملہ دہرار ہے تھے۔

قتلة مثل قتلة النبيين وآل النبيين.

بہلوگ نبیوں اور نبیوں کی اولا د کے قاتلوں کی مانند ہیں۔

اس ك بعد آئي في حركم و كوديس ليا اوراس كمر عنون صاف كيا اور بيار سي معلفر مائ من معمد من المعمد على المعمد على المعمد على المعمد على المعمد على المعمد على المعمد المحمد وانت الحرفي المدنيا و الا آخرة

تو حرہےاور آزاد مرد ہے جیسا کہ تیزی ماں نے تیرانام رکھا ہے۔ تواس فانی وُنیامیں آزاد ہےاور جادوانی وُنیامیں بھی آزاد ہے۔

اس کے بعدامام نے مرثیہ پڑھا۔

لنعم الحر حربني رياح صبور عند مشتك الرماح

ونعم الحر اذنادئ حسينا وجاد بنفسه عندالصياح

فياربي اضفه في جنان وزوجه مع الحور الملاح

ا۔'' حرریا حی کتنا اچھامرد ہے۔صابر ہے جنگ اور نیزوں کی کثرت میں حوصلے والا ہے۔

۲۔حرکتنااحچھامرد ہے کہ جب حسینؑ نے اسے آواز دی تو اس نے حسینؑ کی دعوت کے وقت اپنی جان حسینؑ پرقربان کی۔

س پرودگارا! بہشت بریں میں اس کی پذیرائی فرمانے وبصورت اور نمکین رنگ حوروں سے اس کی از دواج فرمانہ روایت میں ہے کہ جناب حرکا سرزخی تھا ان کا خون نہیں رک رہا تھا۔ مولاً نے جناب سیدہ کے ہاتھ کا تیار کردہ رومال اپنی جیب سے نکالا اور اس ہے حرکے سرکو باندھ دیا جس سے خون رک گیا۔

# ﴿ حضرت علی اکبر کی شہادت کے وقت ﴾

(حضرت علی اکبر کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے مشہور ہے کہ آپ گی عمر ۱۸ سال تھی حضرت ابوطالب کی اولاد ہے آپ پہلے شہید ہیں جب حضرت علی اکبر مولا سے اجازت لینے آئے۔ تو مولا نے اپنی داڑھی کو ہاتھوں میں لے کر آسان کی طرف رخ کر کے بید عار پڑھی )

اللهم اشهد على هولاء القوم فقد برز اليهم اشبه الناس برسولك محمدً خلقاً وخلقاً ومنطقاً وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا اليه اللهم فامنعهم بركات الارض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقاً واجعلهم طرائق قداداً ولا ترض ولا عنهم أبداً فانهم دعونا لينصرون ثم عدوا علينا ليقاتلون ان الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم مالك؟ قطع الله رحمك كما قطعت رحمى ولم تحفظ قرابتي من رسول الله وسلط عليك من يذبحك على فراشك

قتل الله قوماً قتلوك يا بني ما اجرأهم على الله وعلى انتحاك حرمة رسول الله على الدُنيا بعدك العفاء

ترجمہ اے اللہ اس قوم پر گواہ رہنا کہ جس کی طرف ایسا جوان جارہا ہے جواخلاق میں خلقت میں ،گفتار میں ،تمام لوگوں سے زیادہ تیرے رسول محمد کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ ہمیں جب بیہ شوق ہوتا تھا کہ اے اللہ تیرے نبی کا دیدار کریں تو ہم اس کے چبرے کی طرف دیکھتے تھے۔

### ﴿ امامٌ كَ نَفرين ﴾

یہ جملے کہنے کے بعدامام نے یول دشمنول پرنفرین کی۔

اے اللہ ان لوگوں پر سے زیمن کی بر کت روک دے اور ان کے درمیان بخت اختلاف ڈال دے اور ان کے درمیان بخت اختلاف ڈال دے اور ان کورائے میں ان سے حکمرانوں کوخش نہ فرمار کوئیکہ ان لوگوں نے ہمیں دعوت دی تاکہ وہ جاری مدد کریں۔ پھرانہوں نے

ہمارے خلاف چڑھائی کردی پھر جنگ شروع کردی پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے عالمین پرآ دمؓ کو حضرت نوعؓ کوآل ابراہیمؓ اور آل عمرانؓ کو برتری عطاء فرمائی ایسی روایات ہیں جو بعض سے ہیں اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اس کے بعد عمر بن سعد کو محاطب کر کے آیٹ نے اس طرح فرمایا۔

اے عمر بن سعد بھیے کیا ہوگیا ہے؟ اللہ تیرے دشتے توڑے تیری نسل کو ختم کرے تیرے معاملات اور کاروبار میں برکت نہ ڈالے اللہ تیری نسل کو اس طرح ختم کرے جس طرح تو نے میرے دشتے کو کا ٹا ہے اور علی اکبڑ سے میری نسل کو ختم کیا ہے۔ اور میری رسول سے قرابت کا لحاظ تم نے نہیں کیا۔

پھرامامؓ نے بلندآ واز ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۳۳۳ ور۲۳۴ کی تلاوت فریائی۔

ترجمہ ﴾ بتحقیق اللہ نے آدمؓ نوحؓ آل اہرا ہیم اور آل عمر ان کوز مین پر چن لیا ہے ان کے بعض ہیں جود دسروں کی اولا دہیں اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔

حصرت علی اکبرمیدان جنگ میں گئے اور بیرجز بیاشعار پڑھے۔

ترجمہ ﴾ میں علی اور حسین کا بیٹا ہوں اللہ کے گھر کی تنم امیں نبی کے گھر سے زیادہ قریب ہوں۔ ۲﴾ خدا کی تنم کمینے کے بیٹے کا حکم ہم پرنہیں چلے گا اور میں تمہار سے سینوں میں نیزہ اتنا چلاؤں گا یہاں تک کہ نیزہ ٹیڑ ھاہو جائے۔

۳﴾ میں اپنے باپ کا دفاع کرتے ہوئے ایک ہاشی نوجوان کی تلوار تمہارے اوپر چلاؤں گا اور تمہاری گردنیں اڑاؤں گا۔

حملہ کرنے کے بعد علی اکبڑا پنے والدگرامی کے پاس آئے اور کہا۔

﴿ حضرت على اكبركاامام حسين عليه اللام سے بإنى مانكنا ﴾

اے بابًا پیاس نے مجھے مارڈ الا ہے لوہے کے بوجھ نے مجھے تھا دیا ہے کیا ایک گھونٹ پانی میسر آسکتا ہے؟ تا کہ اس پانی کے ذریعہ ان شمنول کے خلاف نئ طاقت استعال کرسکوں اور ان کو آپ سے دور کرسکوں۔

### ﴿ امام حسيق كاجواب ﴾

اے بیارے بیٹے ، محمد اور معلی اور تیرے باباً پر یہ بات گراں ہے کہ تم ان کو بلاؤ اور وہ تیجے جواب نہ دیں اور تم انہیں فریاد کرواور وہ تیری فریاد کو نہ سنیں۔ اے بیارے بیٹے اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھی توایک معنوی طاقت تو میرے منہ میں رکھی توایک معنوی طاقت تو آپ کواس عمل سے ضرور ملی ہوگی البتہ آپ نے فوراً یہ جملے کے کہ بابا جان اب میں بیاسانہیں رہا شاید مولاً نے بیاس لیے کہا ہو کہ میرے باپ تو مجھ سے بھی زیادہ بیاسے ہیں اس کے بعد مولاً نے بیاس کیے کہا ہوکہ میرے باپ تو مجھ سے بھی زیادہ بیاسے ہیں اس کے بعد مولاً نے اپنی انگوشی دی اور فر مایا اس کوا ہے منہ میں رکھ لواور واپس اپنے دشمن سے جنگ کرو۔ مجھے اُمید ہے کہ شام تک تیرے نا نا کہتے پانی سے بھر اہوا جام کو ٹر بلا کیں گے کہ جس کے بعد تم بھی بیاسے نہیں رہو گے۔

دوسری روایت میں ہے مولاً نے فر مایا۔ ہائے فریاد پیارے بیٹے اتھوڑی دیر آور جنگ کرو بہت ہی جلدی اپنے نانامحمہؑ سے ملاقات کرو گےوہ آپ کوجام کوڑے سیراب کریں گے۔

حضرت علی اکبڑنے کافی دیرتک جنگ کی۔منقذ بن مرہ نے آپ کے سر پراتے زور کی آلوار ماری کہ آپ گے سر پراتے زور کی آلوار ماری کہ آپ گھوڑے پر شوٹ بڑے۔آپ ماری کہ آپ گھوڑے پر شوٹ بڑے۔آپ کے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں آگئے اور آپ کے نازک بدن کو دشن نے آلواروں سے گلڑ نے گلڑے کردیا جب زخموں سے چور چور ہو کرعلی اکبڑز مین پر گر پڑنے توان الفاظ کے ساتھ بابا کوسلام کیا۔

اے بابا جان اید میرے نانار سول اللہ ہیں انہوں نے جھے اپنالبالب جام جھے پلایا ہے کہ میں ان کے پاس پیاسہ نہیں رہوں گا اب جلدی کریں جلدی کریں آپ کے لئے بھی جام کوژ موجود ہے تا کہ آپ آگراسے پیکیں۔''

مولًا نے جب علی اکبڑی یہ آواز سی تو فوراً اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچ ۔ البتہ جیسا کہ واقعات ہے معلوم ہوتا ہے امام حسین جب بھی تسی شہید کی لاش پر پہنچتے تصوفواس کے ساتھ آپ کے جاشار دشمن کے ساتھ جنگ کرتے اور دشمن سے آپ کا دفاع کرتے اور آپ خودلاش اٹھا کرلے آتے یا پھر چنداور جانثار آپ کے ہمراہ ہو جاتے آپ نے اپنے پیارے بیٹے کی لاش پر پہنچ کراس طرح بین کئے اللہ قل کرے اس قوم کو جنوں نے تجھے قل کر دیا ہے۔ انہوں نے کتی بڑی جرات دکھائی ہے؟ رحمت ہواللہ کے رسول گرے تیرے تی پر انھوں نے رسول گی حرمت پا مال کی ہے۔ اے بیارے بیٹے تیرے بعد دُنیا پر خاک ہے۔

اورآ پ نے علی اکبر کواپنی گودیں لے لیا آپ کے چرے کے بوے لے رفر مارے تھے۔

اے بیارے بیٹے اتم تو دُنیا کے غموں سے داحت میں پہنچ گئے اور دُنیا کی ختیوں سے نجات یا گئے اور تیزابلاً دشمنوں نے مختیف کیا میں گئے اور تیرابلاً دشمنوں نے مختیف کیا میں مجمی جلد ہی تیرے ساتھ آ ملوں گا اور اس طرح سے علی اکبڑوالوداع کیا۔

اے میرے دل کے چین ااے میری آنکھول کی ٹھنڈک!اے میری آنکھول کا نورا مجھے تنہا چھوڑ کر چاریے ہو؟

بعض روایات میں ہے کہ جب علی اکبڑ زمین پرآئے تو جوانان بنی ہاشم نے تملہ کر کے دشمنوں کی فوجوں کو دور دور تک بھا دیا اور خیام سے ایک پر دہ دار بی بی نکلی وہ بی بی جن کے بارے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شریکہ الحسین جناب سیدہ نینب (صلوات اللہ علیما) تھیں وہ اپنے بھائی سے پہلے علی اکبڑ کی لاش پر بینج کراس طرح بین کررہی تھیں۔

اے میرے بیارے! میری آتھوں کی ٹھنڈک! میرے دل کا نور! آپ کے فراق پر ہم رنجیدہ دل ہیں ہائے اکبڑ ہائے بیٹے اپنے باباً کو تھا کر گئے جب علی اکبڑکی لاش پرامام پنچے تو بیٹے کی لاش کوچھوڑ کراپن پر دہ دار بہن کو نیموں کی طرف پلٹا یا اور پھرامام نے نو جوانان بنی ہاشم سے فرمایا بیٹو آگے بردھوا درا پنے بھائی کی لاش کو اُٹھا کر مقتل کی طرف لے جاؤ۔

### ﴿ نَاتِهِ ﴾

بعض مقتل نو بیوں نے بیان کیا ہے کہ بنی ہاشم نے جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد دخمن کے ساتھ گھسان کی جنگ کی اور میدان بالخصوص خیام کے قریبی حصہ سے جہاں پر علی اکبر کی اش پر ی تھی دخمن افواج کو دور بھا دیا ۔ اور مولا امام حسین اپنے جوان بیٹے کے م میں نڈھال سے اور جناب سیدہ نینب (صلواۃ الله علیما) کیونکہ محافظ امام بی بی تھیں اس لیے خود خیام سے باہر لاش تک آئیں تا کہ بھائی جب بہن کو جناب علی اکبر کی لاش پر دیکھیں تو ان کا غم تقسیم ہوجائے ۔ اور ان کی توجہ دوسری طرف ہوجائے ۔ بہر حال اگر بیروایت درست ہے تو اس کی شری حیثیت اور ان کی توجہ دوسری طرف ہوجائے ۔ بہر حال اگر بیروایت درست ہے تو اس کی شری حیثیت کی موجود ہے اور بقینی ہات ہے کہ تخدرات عصمت کے پردول کے محافظ حضرت عباس علمداڑ نے اس کا انتظام بھی کر لہا ہوگا۔



# (حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا) اللہ سب سے زیادہ تنی وہ ہے جوان کودے جن سے اس کوکوئی اُمید ندہو اللہ جس کی نیت حق ہے اور جسکا بچھونا تقویٰ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں اللہ غیر اہل فکر سے بحث ومباحثہ اسباب جہالت کی علامت ہے اللہ عیر اہل فکر نے بحث ومباحثہ اسباب جہالت کی علامت ہے اللہ اسکر شیطان: اے گروہ کفار جم اولا دا نبیا عوش کرنے والے ہو

# ﴿ حضرت على اكبرى شهادت كے بعدديكرة ل ابوطالب ﴾

حضرت عبداللہ مسلم کے بیٹے! میدان میں آئے ادر میدان میں انہوں نے بیشعر پڑھا آخ میں انہوں نے بیشعر پڑھا آخ میں اپنے بابامسلم کے ساتھ ملا قات کروں گا اور ان نوجوانوں کے ساتھ ملا قات کروں گا جو پنجیبر کے دین کے رائے میں شہید ہوئے ہیں۔

تین مرتبداس نوجوان نے دسمن پر حملہ کیا دسمن کے کافی افراد ہلاک کئے مدید بن زرقاء نے آپ کی بیشانی پر تیر مارااور آپ کا قاتل بیشانی سے تیر کو تھنچ کر لے گیالیکن تیر کا کھل آپ کی بیشانی میں پوست رہااس حالت میں محمد اور عوق عبداللہ بن جعفر کے بیٹے اور محمد بن مسلم نینوں اکھے وشمن پرٹوٹ برٹے۔

امامٌ نے ان جوانوں کومیران جنگ میں دیکھ کریوں فرمایا۔

اے میرے چچا کے بیٹوا اے میرے اہل ہیٹ اموت کے سامنے صبر اور استقامت ہے ڈٹ جاؤخدا کی شم آج کے بعد بھی بھی ڈلت اور رسوائی نددیکھو گے۔

### ا ـ ﴿ شنمراده حضرت قاسمٌ ﴾

(ائل بیٹ کے چند نو جوانوں کی شہادت کے بعد حضرت قاسم شھادت کے لئے آگ برھے۔آپ کاس بلوغ کونیس پہنچاتھا آپ کا چرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چیک رہا تھا آپ کے بدن پرعر بی قیص تھی آپ کے پاؤں پر سے والی تعلین تھی آپ کے پاس تلوار تھی جب امام سے اجازت لینے کے لئے آئے تو ایک غمناک منظر تھا مولًا نے پہلے اجازت نددی حضرت قاسم نے اپنے بیلے اجازت نددی حضرت قاسم نے اپنے بیلی کے ہاتھوں اور پاؤں کا بار بار بوسدلیا اور روتے رہے کہ مجھے اجازت دے دیں بالا خربعض روایات کے مطابق حضرت قاسم نے اپنے باپ کا ایک وصیت نامہ جو کہ تعوید دیں کی شکل میں آپ کے پاس تھا وہ اپنے بیلی کے حوالے کیا مولًا اپنے بھائی کی تجریر پڑھ کر بہت روئے اور مولًا اپنے بھائی حسن تا کی باد میں روئے اور مولًا اپنے بھائی حسن تا کی باد میں روئے اور مولًا نے بھائی حسن تا کہ بابا کی ہو بہوشبیہ تھے یہی وجہ ہے کہ امام حسن عیدالم میں باتی روپڑے کے والے کیا وجہ ہے کہ امام حسن عیدالم میں باتی

فرزندوں سے زیادہ تذکرہ حضرت قاسم کا ہوتا ہے جب کہ امام حسن کے اور فرزند بھی تھے جوکر بلاء میں شہید ہوئے جب کہ امام حسن کے بڑے فرزند حسن نٹنی جو کہ امام حسین علیہ السلام کے واماد بھی تھے اور آپ کا ایک بیٹا عبداللہ بھی تھا آپ میدان کارزار میں گئے اور زخمی حالت میں شہداء کی لاشوں میں پڑے رہے آپ کا ایک باز و بھی قلم ہوگیا لیکن خدا کا وعدہ پورا ہوا اور آپ ن گئے اور امام حسن علیہ السلام کی نسل آئے سے اور آپ کے ایک بیٹے سے چلی

بعض کا کہنا ہے تھی ہے آپ قاسم کود کھی کرانتے روئے کہ آپ پیشی طاری ہوگئ خود ہی مولاً نے آخر کار قاسم کو گھوڑ ہے پر سوار کیا۔ سر پر نمامہ باندھا۔ تبحیت المھنک باندھی قیمیض کو گفن کی مانند دو ٹیم کیا اور اس حالت میں قاسم کو میدان میں روانہ کیا۔

جب قاسم زمین پرگر ہے قو مولاحسین قاسم کی زخمی لاش پر پہنچ اور فر مایا۔ خدا کی رحمت ان سے دور ہو جنھوں نے مختلے قتل کیا ہے قیامت کے دن تیرے نانارسول خداً اور تیرے دا داعلی ان کے دشمن ہول اور آئے کے باباحسن ان کے دشمن ہول۔

اس کے بعد فرمایا۔

تیرے چپاکے لئے میہ بات بخت ہے وان کومد د کے لئے پکارےاوروہ اس کا جواب نہ دے سکیں اگر آئیں تو تیجھے فائدہ نہ پہنچاسکیں۔

خدا کوشم اتیری نصرت طلی کی آواز ایش مخص کی آواز ہے کہ جس کے قبیلے کے بہت سارے افراد قبل ہو چکے ہوں۔اوراس کے بیارو مددگار کم ہوں۔

امام حسین علیه الملام جناب قاسمؓ کے زخمی لا شہ کو دیگر شہداء کے ہمراہ خیمہ میں لائے اور آپ کی لاش کو جناب علی اکبڑی لاش کے ساتھ رکھااور کوفہ والوں پراس طرح نفرین فرمائی۔

''اےاللہان سب کومصیبت میں گرفتار کر۔ کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ اوران کو ہالکل معاف نہ فرما اور نہ ہی ان براینی بخشش نازل فرما۔''

پھراپٹے اہل ہیت کی طرف رخ کر کے فر مایا ہے میرے اہل ہیت آج کے دن کے بعد تم کیھی ذلت وخوار گی نہیں دیکھو گے۔

# ﴿شَهْراده على اصغر كى شهادت كے بعد مولاً كى اعداء يرنفرين ﴾

جب مولا امام حسین علیه اللام تنهارہ گئے تمام یاروانصار مارے گئے۔شہید ہو گئے تو امام نے نفرت طلبی کی صدابلندگ \_ نصرت طلبی کی صدابلندگ \_

" ہے کوئی جورسول اللہ کے حرم کا دفاع کرے؟ کوئی توحید پرست ہے جو ہمارے خاندان کے حوالے سے خدا للہ کی رحمت کا حوالے سے خدا خوفی کرے؟ کوئی فریاد رس ہے جو ہماری نصرت کے ذریعہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بنے؟ کوئی مددگار ہے جواللہ کے ہاں سے ثواب حاصل کرے؟

جب امام حسین علیه السلام کی میر صدا بلند ہوئی تو خیام ہے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آواز آئی امام حسین علیہ السلام اپنے خیموں کی طرف آئے آپ نے اپنے شیرخوار بیٹے علی اصغر کو ہاتھوں پہلیا اور دشمن سے ان الفاظ کے ساتھ یانی طلب کیا۔

کہ رید بچیشیرخوار ہے جان بلب ہے پیاس کی دجہ سے جان کی گی حالت میں ہے۔

آپ کے میہ جملے ن کرایک مرتبہ فوج اشقیاء کے دل کا نپ اٹھے عمر بن سعد اس حالت سے پریشان ہو گیا اس نے حرملہ کا حلی ملعون کو تھم دیا کہ حسین کی بات کا جواب دو ظالم حرال نے پانی کی بجائے تیرعلی اصغر کی چھوٹی می گردن میں پیوست کردیا۔

اس تیر کے بارے میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا تیرتھا جوعلی اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان تک گزرگیا اورعلی اصغر کا نشھا ساگلہ کٹ گیا۔

امام حسین علیاللام نے علی اصغر کا ناحق خون اپنے ہاتھوں پر لیااور فرمایا۔ کدریہ میرے لئے بڑی مصیبت ہے جواللہ کے سامنے ہے۔

یہاں پرمولًا نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی۔

''پروردگارا وُ نیامیں آسانی مدونہ لینے کے بدلے میں ہمارے لئے وہ کچھ قرار دے جواس سے بہتر ہے اور ان خونخوارلوگوں سے ہماراانقام لے اور جو کچھاس دُنیا میں ہمارے اوپر مصائب اترے ہیں انھیں آخرے میں ہمارے لئے ذخیرہ فرما۔''

علی اصغرؓ کےعلاوہ چاراور نابالغ بیچ بھی شہید ہوئے۔ اےعبداللّہ بن حسن مثنی بن امام حسن مجتبی کا

٢ مجمر بن ابي سعد بن عقبيلً

سوعمروبن جناده

جب امام حسین علیہ السام کا فی طولا فی جنگ کے بعد اپنی مقتل گاہ میں پنچے تو جناب عبد اللہ جن کی عمر دس سال تھی جنھوں نے اپنے باباحسنؑ کو نہ دیکھا تھا۔ مولاحسین علیہ السلام کے پاس پرورش پائی ابنی ماں اور پھوپھی سے دامن چھڑ اکر بابا ، بابا کہتے ہوئے مولا کے پاس پہنچ گئے۔

دوسری روایت کے مطابق حسن ثنیٰ کے بیٹے تھے اور مولاحسین علیاللام کے نواسے تھے ان کی عمریا نجے یا چھ سال تھی عبداللہ مولاً کی گودیس تھے۔

حجر بن كعب ملعون نے امام حسين پرتلوار سے حملہ کرنا چاہاجناب عبداللہ نے بیدد مكھ كراہے كہا-

اے کمینی عورت کے بیٹے! تم میرے بابا کو مارنا جاہتے ہواورا بنا ہاتھ ساسنے کیا اس ظالم کی تلوارے عبداللّٰد کا ہاتھ کٹ گیا۔ عبداللّٰہ نے آواز بلند کی۔

ہائے میرے بابا اور امام کے پاس آکر گلے سے لیٹ گئے۔ مولاً نے بیدد کی کے کرفر مایا آپ میرے بیٹے اے میرے بیارے ااے میرے لاڈ لے اس مصیبت پرصبر کر وجو آپ پراتری ہے کیونکہ آپ اپنے آباء طاہرین صالحین رسول اللہ ، حزۃ۔ بعظ ،حسن کے پاس بہنے جا کیں گے جناب عبداللہ نے اپنے چپا کی گود میں سرر کھا۔ دشمن نے تیر مار ااور عبداللہ نے اپنے چپا کی گود میں سرر کھا۔ دشمن نے تیر مار ااور عبداللہ نے اپنے چپا کی گود میں سرر کھا۔ دشمن نے تیر مار ااور عبداللہ نے اپنے جپا کی گا کے د

مولًا نے اس حال میں ان الفاظ کے ساتھ ظالموں یرنفرین فرمائی

اے اللہ! ان سے آسان کی بارش روک دے، اے اللہ زمین کی برکتیں آخییں نصیب نہ ہوں اگر ان کو زندگی عطا کی ہے تو ان کو جدا جدا کر دے۔ حکمر انوں کو کھی بھی ان سے راضی نے فرما۔ کیونکہ انھوں نے جمیس دعوت دی تا کہ بیلوگ ہماری مدد کریں جم ان کے پاس پنچ تو وہ ہمارے دشمن کے ساتھ مل کرانہوں نے ہمارے ساتھ جنگ شروع کردی۔ امام حسن مجتبی علیہ اللام کے تین میلے کر بلا میں شہید ہوئے۔

امام حسن علیه السلام کی اولا و میں سے ایک بیٹے کا نام حسن مثنی تھا اور جناب حسن مثنی جیسا او پر بیان ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے داما دیتھے اور امام کے ساتھ کر بلا میں موجود تھے ۔ رخمی ہوئے اور پھر علاج سے صحت یا ب ہو گئے ۔

اختصار کے پیش نظر اصحاب مولا امام خسین علیہ اللام اور جوانان بنی ہاشم کے دیگر شہداء کے حالات دواقعات کو درج نہیں کیا مقتل کی کتابوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔



# حضرت امام مهدى ئالله نرجالتريف كے ظهور كاحتمى ہونا امام حسين عليه السلام فرماتے ہيں اگر دنيا سے بچھ باقی ندرہ جائے مگر صرف ایک دن باقی رہ جائے تواللہ اس دن كوطولانی كرے كا يہاں تک كه ميرى اولاذ سے ایک مرد خروج گرے كاوہ زيين كوعد الت اور انصاف سے بحردے كا جيسے وہ ظلم وجور سے بحر چى ہوگی ميں نے حضرت رسول الله گواتی طرح فرماتے ہوئے

## ﴿ حضرت عباسٌ علمدار کی شہاوت ﴾

جب امام حسین طیداللام کے تمام یارو انصار اور بنی ہاشم شہید ہو گئے ۔حضرت عبائل، مولا حسین طیداللام کے یاس آئے اور آپ سے جہاد کی اجازت مانگی۔

امام حسین علیاللام نے جب حضرت عباسٌ کود یکھا تو فرمایا۔انت صاحب لوائی تو ل تو میرا پرچم دار ہے،میر کے شکر کا سالار ہے۔

جب حضرت عبائل نے اپنے مولاً سے بیجواب سناتو آپ نے اس انداز سے اجازت طلب کی اے آتا اے سردارمیر ادل تنگ ہو چکا ہے میں زندگی سے اکتا گیا ہوں۔

امام حسین علیہ الملام نے کافی دیر بعد آخر کار حضرت عباس کو میہ کہہ کرا جازت دے دی کہ جاؤ اور پانی لے آؤ۔ غازی عبائل میدان میں آئے ادر چیشعر پڑھا۔

يا نُفس من بعد الحسينُ هوني. وبعده لاكنت ان تكوني.

هذا الحسير واردا المنون وتشربين بارد المعين

تالله ماهذا فعال ديني

ا نے فنس! حسین علیہ السلام کے بعد تیرے لئے ذلت اور رسوائی ہو حسین کے بغیر ۔ تو زندگی نہیں جا ہے اور نہ ہی تو زندہ رہے۔

اس وقت امام حسین علیالسام میدان جنگ میں موت کے مہمان ہیں اور تو تھنڈاپانی بیٹا چاہتا ہے۔ خدا کی قتم اہماراا بمان اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے آقا اور ان کے نیچے بیاسے ہوں اور میں پانی ہیوں بیں فرات کے بہتے ہوئے پانی کواپنے ہاتھوں میں لیا اور پھرز مین پر پھینک دیا۔ ایک پھر جب مشک پانی سے بھر کر خیام کی طرف چلے تو بیشعر پڑھے۔

<u> مجھے موت سے ڈرنیس جس وقت موت کی آ واز میر سے کا نول میں پہنچ</u>نو مجھے ڈرٹییں یہال تک کہ

میرابدن میدان جنگ میں تواروں کے درمیان چھپ جائے۔

م بری جان مصطفیٰ کے پاک بیٹے پر قربان ہوجائے میں عباس ہوں اور اس مشک کوخیام تک

ضرور لے جاؤں گا۔

٣ ﴾ آج جنگ كادن ب مجھ موت سےكوئي ڈرنبيں ہے۔

زید بن رقعد نے جب آپ کا دائیاں ہاتھ قلم کیا تو آپ نے ہمت نہ ہاری اور پیھای اشعار پڑھے۔

خدا کی تئم ااگرتم نے میرادائیاں ہاتھ کا ٹا ہے تو میں جب تک زندہ ہوں اپنے دین کا دفاع کروں گا۔ اپنے امام اور پیشوا کا دفاع کروں گا جو کہ نی کے بیٹے اور پاک وامین ہیں۔

اس ملعون نے چپ کرآٹ کا بایاں ہاتھ قلم کیا تو حضرت عباسؓ نے پانی کی مشک کواپنے سینے
کے بیجے لیا اور خیام کارخ کیا تو ایک ملعون خبیث نے آپ کے سر پر گرز مارا اور تیرمشک میں لگا پانی
زمین پر بہہ گیا حضرت عباسؓ نے گھوڑے کو نہر علقہ کی طرف موڑ دیا حضرت عباسؓ تیروں اور
تکواروں میں چپپ گئے وَثَمْن نے تا ہوتوڑ حملے کئے بہاں تک کہ حضرت عازی عباسؓ گھوڑے
پر سنجمل نہ سکے اورا پنے مولاً پر یوں سلام کیا۔

اے اباعیداللہ آئے پرمیر اسلام ہو۔

امام حسین فورا حضرت عباس کی لاش پر پہنچے اور بیمر ثیہ پڑھا۔

ا ﴾ ثم بدترین لوگ ہو دشمنی اورظلم کے راستے میں بہت آ گے بڑھ گئے ہو۔ ہمارے خاندان کے متعلق پیٹیبر کے حکم کی تم نے مخالفت کی۔

۲ کی تم تمام موجودات سے بدترین موجودات ہو کیا پیغیبرا کرم نے شہیں ہمارے متعلق وصیت نہیں کی تھی؟ کیا میرے نا نااحم اللہ کے منتخب رسول مہیں تھے؟

۳ ﴾ کیا فاطمۃ الزہراء (صلواۃ الشطیما) میری مال اورعلیؓ میرے باپ نہیں ہیں؟ کیا ایسانہیں تھا کہ میرے باباسب لوگوں سے زیادہ نیک اور پیغمبر کے بہترین بھائی تھے؟

۴ ﴾ تم لوگوں نے جس جرم کاار تکاب کیا ہے تمہارے اوپر تخت لعنت ہے اور ای لئے تم اس جرم کی وجہ سے ذات میں گرقی تخت ہے۔ وجہ سے ذات میں گرفی تخت ہے۔ ۵ کا امام حسین علیہ اللام حضرت عباسٌ کی لاش پر پہنچاتو یہ فرمایا "اب میری کمرٹوٹ گئ ہے'

اور جب عبائل کاعلم ومشکیزہ خیام میں لائے تو تمام بیبیوں نے بین کئے اور جناب سیدہ شریکة الحسین نے بلندآ واز میں کہا ۔ ہائے میرا پردہ۔

### ﴿عظمت حضرت عباس كمتعلق أيك واقعه ﴾

حضرت امام علی زین العابدین علی السام نے حضرت عباس کے بیٹے عبیداللہ کو مدینہ منورہ میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اور آپ نے فر مایا رسول اللہ "پر جنگ اُحد کے روز سخت ترین صدمہ تھا جب آپ کے چچا حضرت حمزہ ، اللہ کے سفیراوررسول اللہ کے شیر شہید ہوئے۔

اوراس کے بعد بخت دن جنگ موتہ کا دن تھا جس میں آپ کے بچازاد بھائی بعقر شہید ہوئے اور پھر فر مایا میرے باباحسین علیاللام کے لیے اس دن جیسا کوئی سخت دن نہیں تھا جس دن 30 ہزار کے لئے اس دن جیسا کوئی سخت دن نہیں تھا جس دن 30 ہزار کے لئے کہ امام حسین کے لئکر نے حضرت امام حسین علیاللام کی جنال کرتے تھے کہ امام حسین کا خون بہا کر اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں جبکہ حسین علیاللام نعیس اللہ کی یا فولاتے رہے۔

لیکن انھوں نے نصیحت نہ بی پھر فر مایا .... کہ اللہ رحمت ناڈل کرے میرے پچا! حضرت عباس پر کہ انھوں نے بڑی قربان کیا۔ حالا ٹکہ ان کے ہاتھ کٹ عباس پر کہ انھوں نے بڑی قربان کیا۔ حالا ٹکہ ان کے ہاتھ کئے اور اللہ نے انہیں دونوں ہاتھوں کے بدلے میں پر عطا کے جن کے ساتھوہ جنت میں فرشتوں کے ہمراہ پرواز کرتے ای طرح اللہ تعالیٰ نے میرے پچاعباس کو بھی دو پر عطاء کے جن سے وہ ہمہ وقت فرشتوں کے درمیان تحویرواز ہیں اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمانا۔

کہ میرے چپاعبال کا اللہ کے ہاں ایسا مرتبہ وشان ہے کہ قیامت کے دن سب شہداء عبال کے اس مقام کود کھ کررشک کریں گے۔

حضرت عباس کے تین مادری بھائی تھے جو حضرت عباس سے پہلے شہید ہوئے ایک کا نام عبداللہ ہے جن کی عمر مبارک 23 سال تھی تئیسرے ہے جن کی عمر مبارک 23 سال تھی تئیسرے کا نام عبداللہ کا نام عبداللہ کی عمر مبارک 24 سال تھی ۔ جب کہ حضرت عباس کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ حضرت مولاعلی کے ایک اور فرزند بھی شہید ہوئے جن کا نام ٹھڑ تھا۔

### «حضرت امام حسين كامخدرات عصمت سے آخرى الوداع »

شم انه ودع عياله وامرهم بالصبر ولبس الازروقال استعدوا للبلاء واعلموا ان الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الاعداء ويجعل عاقبة امركم الى خيرو يعذب عدوكم بانواع العذاب ويعوضكم عن هذه البليةبانواع النعم والكرامة فلا تشكوا ولا تقولوا بالسنتكم ماينتُقُصُ من قدركم

امام حسین ملیاللام کا اسیع برده دارول سے آخری وداع بہت ہی سخت تھا اور روز عاشورہ کے غمگین ترین واقعات میں سے سب سے زیادہ کر بناک اور در دناک واقعہ تھا مولًا خیمے میں آئے دختر ان پنجیبران ٌ چادرتطهیر کی مالک پیمیاں ،اینے سامنے بیہمنظرد کچیر ہی تھیں کہ ان کا کوئی پارو مدد گاراس دیار میں باقی نیدریا ۔ سب کے سب شہید ہوگئے۔ جوان مارے گئے ،ان کے آخری پیشواا مام اورآخری امید بھی آخری وداع کے لئے آئے ہیں اورا لیے وداع کا اعلان کررہے ہیں کہ وہ واپس بھی نہیں آئیں گے۔ بیلیوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بیچے ہیں ہزاروں وثمن ہیں، ایک امام مجاڈین جو بظاہر بیاروتنہاءاور پیاہے ہیں، کے کمی وغربت ہے۔ بیبیاں سوچ رہی ہوں گی کہ ان کی شہادت کے بعد ان کا کیا ہو گا؟ کیا دشمن ان کوبھی شہید کردیں گے؟ اور ان کے پردے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ اپناد فاع کیسے کریں گی؟ ان شریبندوں سے اپنی آبرو كا تحفظ كيا كريل كي ؟ كونكه خدرات عصمت كسامنے اليے خوخوارد ثمن كي تصوريقي جوانياني قدروں سے ناآشنا دین سے دور، یہانتک کہ ان میں عرب کی غیرت تک کا وجود بھی نہیں تها اليے تصورات وخيالات كے همراه اين سربراه آتاوامام كى جدائى كاصدمه سب برسكته طارى ہے۔ پریشان ہیں کوئی رور ہی ہیں کوئی اینے امام کے چبرے کی زیارت کرنے میں مصروف ہیں یمی وجبھی کہتمام خدرات عصمت امام حسین طیاللام کے گردگھیرا ڈالے ہوئے تھیں مولاً کے دامن کو پکرے ہوئے تھیں۔امام کاجسم زخی ہے۔آپ کے بدن سے خون جاری ہے ایک عجیب وغریب وہولناک منظرہے جس تصور سے انسان کا حکر پھٹتا ہے۔مہربان وشفق امام مجسمہ غیرت ان کی طرف حسرت ویاس سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے اندر کے احساسات وجذبات کو بھی پڑھ رہے ہیں ۔ رہے ہیں

ان کی آہ وزاری اور دل خراش آوازیں واہ ابتاہ ، ہائے بابا، ہائے بابا کی آوازیں خواتین کی حالت ہیں ہے گئے ہاں کہ المائے سے کیا جائے ہے گئے ہوئے کہ میں نہیں آرہا کہ امائے سے کیا کہیں ؟ اور امائے کے جانے کے بعدان کا کیا ہے گا؟

مصائب کی شدت اور حادثات کی عظمت نے سب کوجیران و پریشان کر دیا ہے کسی طرف سے آواز آئی ہوگی ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے ساتھ بید کمینہ دشمن کیا سلوک کرے گا۔؟

کسی نے روکرکہا ہوگا ہمیں اعجاز امامت ہے اپنے ناناً کے شہر مدینہ واپس پہنچا دیں۔ پیاری بٹی نے کہا ہوگا باباً! آپ کے جانے کے بعد میں آرام کیلئے کس کے سینے کو تلاش کروں گی؟

سی نے کہا ہوگا کہ اس صحراء میں ان وحثی درندوں کے درمیان ہمارا کیا ہے گا؟ کسی نے کہا ہوگا ہمارے بردے کامحافظ کون ہوگا؟ بدائی علت ہے کہ جسے زبان بیان نہیں کر سکتی ۔ اور نہ ہی بیہ منظر ضبط تحریر میں لایا جاسکتا ہے۔

آپ اس منظر کوسوچیں تو بہت در دمجرامنظر ہے سوگوارساں ہے اور یہ ماتم کا منظر ہے، ایک طرف نو جوانوں کاغم ہے، تو ایک طرف ثیر خوار کے ذرئے ہونے کاغم اور ساتھ ہی اگلے مرحلے کی فکر بھی ہے کہ اب ہمارا کیا ہے گا؟اس در دناک منظر میں امائم کیا کہیں گے؟ خواتین کا کاروان ہے جو بنیادی طور پرزم دل، حساس طبیعت و مزاج کی مالکہ ہوتی ہیں سب منتظر ہیں کہ مولاً ان کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں گے۔ اس ماحول میں امام عالی مقائم نے جوشفی و دلا سہ کے لیے فرمایا اس میں حوصلہ اور مستقبل کی منصوبہ بندی ہے، خواتین کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا ہے اس میں حوصلہ اور مستقبل کی منصوبہ بندی ہے، خواتین کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا ہے اس میں صبر کا پہنا م ہی ہے، خواتین کو جو خطرات سے کیا ہے اس میں صبر کا پہنا م ہی ہے، دشنوں کے انجام کا تذکرہ بھی ہے بلکہ اس میں ان کی مقاطت کا اہتمام بھی ہے اور ان بڑے مصاب کی پرواشت کے اجروثو اب کا تذکرہ بھی ہے علیاء علیاء نے اس آخری و داع کواس طرح بیان کیا ہے۔

#### ﴿ امام حسین ملیاللام کا خانوادہ تطبیر ہے آخری خطاب ﴾

امام نے سب مستورات کو تھم دیا کہتم سب ازر پہن لو۔ (ازرجم آزار کی ہے ہے جربی لفظ ہے اور ایسے لباس کو کہا جاتا ہے جو عورتیں سفر کے دوران پہنتی ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ سفر کا لباس زیب تن کرلیں ) ہے تھم دینے کے بعد مولاً نے مستورات کے ذہنوں میں آنے والے تمام سوالات کا جواب ان الفاظ میں دیا۔

آپ کے لیے بڑا امتحان ہے تم سب اس کی تیاری کرو و اعلمو ا اور جان لوکہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہارا انگہبان اللہ ہے تمہارا حامی و ناصر رب رحمان ہے و تمن تمہارا کی تی بیا اللہ سکتا تم سب الہی حفاظت میں ہول گ خدائی نظام کے تحت تمہار سے پردے کی بھی حفاظت ہوگ۔ و اللہ حامیکہ و حافظ کے اللہ تمہارا حامی اور حافظ ہے۔

#### ﴿ وضاحت ﴾

مولاً نے یہاں دوالفاظ استعال کئے ہیں ایک لفظ حامی ہے اور دوسر الفظ حافظ ہے بید دونوں لفظ مولاً نے اس جگدا یک معنی میں استعال نہیں کئے بلکہ بید دونوں ستورات کے اذھان میں موجود سوالوں کا جواب ہے۔ایک سوال کا جواب حامی ہے۔ دوسر سے سوال کا جواب حافظ ہے۔

یعنی مولاً یہ کہدرہے ہیں کہ جو پہھتم اس وقت پہن لوگ اور جو پہھتمبارے بدن سے دشن کا ہاتھ نہیں پہنچ سکے گا اور دوسر سے سوال کا جواب حافظ سے دیا ہے کہ تہمیں اپنی جان کے بارے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خداوند تمہارا تگہبان ہے اور تم خدا کی حفاظت میں ہو اس لیے کوئی شکایت کا ایسالفظ منہ سے نہ نکالنا جو تہہارے شایان شان نہ ہو تہمیں یقین کامل رہے کہ عنقریب اللہ تعالی تمہیں ان دشمنوں کے شرسے نجات دلائے گا باقی یہ بات کہ دشمنوں کا نجام کیا ہوگا؟ تو یقین جانو تمہارے معاملہ اور امر کا انجام خمر پر ہے اور تمہاراانجام کیا ہوگا؟ تو یقین جانو تمہارے دفتان وسے منالوں میں جنلاء کرے گا۔ اللہ تعالی تمہیں اس مصیبت کے بدلہ میں مختلف قتم کی نعتوں سے نوازے گا اور کرا مت وشرفت و اللہ تعالی تمہیں اس مصیبت کے بدلہ میں مختلف قتم کی نعتوں سے نوازے گا اور کرا مت وشرفت و

بزرگی عطاء کرے گا آخر میں خصوصی تھم دیتے ہوئے فرماتے ہیں میرے جانے کے بعداب اپنا عصاب کو آپ کا بیخطاب انتہائی اہم ہے جس میں مستقبل میں خواتین کے لیے دستور العمل ہے اس بیان کی روشی میں ان بیانات کی تر دید ہوجاتی ہے جن میں بیر پڑھا جاتا ہے کہ ملعونین کے جس ہا تھ حضرت کے چروں تک بابالوں تک پنچ ان پردہ داران کی اسپری ایک مقصد کے لیتھی جسے برداشت کیا گیا کی اسپری ایک مقصد کے لیتھی جسے برداشت کیا گیا کی اسپری اکا خاصاتھی۔



# امام مهدی کا تلواراستعال کرنا

امام حسین علیه السلام فرماتے ہیں

جب امام مہدی عج اللہ فرجہ الشریف خروج کریں گے آپ

کے اور عربوں اور قریش کے درمیان نہیں ہوگی مگر تلوار ہوا مام مہدی عج

الله تعالى فرجه الشريف كےخروج كى جلدى نہيں چاہتے ہيں خدا كى قتم

آپؑ کالباس نہیں ہوگا مگرموٹا حجوٹا ہوگا اورآپؑ کی غذانہیں ہوگی مگر جو

اور آپ کا اقد امنہیں ہوگا مگر تلوار اورموت تلوار کے سائے تلے ہوگی۔

### ﴿ حضرت امام سجاد عليه اللام سع آخرى وداع ﴾

حضرت امام زین العابدین علیه اللام فرماتے ہیں کدروز عاشور میرے بابا میرے پاس آئے تصادر مجھے سینے سے لگایا تھا اور ان کے بدن سے خون جاری تھا۔

آت نے مجھ سے فرمایا!

''اے میرے بیارے بیٹے امیں تہہیں وہ دعاتعلیم کرنا چاہتا ہوں جسے مجھے میری ماں جناب سیدہ زہراء (صلواۃ الشطیعا) نے تعلیم دی ہے''۔

اورانہیں ان کے باپ حضرت رسول الله یہ اور حضرت رسول الله کو حضرت جرائیل نے الله کی طرف سے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہویا کوئی اہم کام ہوتو بید عایز ہو۔

بحق يس و القرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يامن يقدر على حوائج السائلين يامن يعلم ما في الضمير يامنفس عن المكر وبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يارزاق الطفل الصغير يامن لا يحتاج الى التفسير صل على محمد وآل محمدوافعل بي كذا وكذا

تحقیطین اور قرآن عیم کاواسط المحقیے طراور قرآن عظیم کاواسط الے وہ ذات جوسوال کرنے والوں کی صاحبات کو پورا کرنے والوں کی صاحبات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اے وہ ذات جوانسان کے دل کا بھید جانتی ہے۔ اے تکلیف والوں کی تکلیف کو دور کرنے والے اسے خم اور کی پریشانیوں کو صل کرنےوالے الے غم زدہ کے خموں کو دور کرنے والے اے بوڑھوں پر رحم کرنیوالے ااے چھوٹے بچوں کو روزی دینے والے اے بوڑھوں پر رحم کرنیوالے ااے چھوٹے بچوں کو روزی دینے والے اے بوڑھوں پر رحم کرنیوالے اسے چھوٹے بچوں کو روزی دینے والے اے دہ جو تقسیر کامختاج نہیں ہے۔ محمد والے محمد پر صلوات بھیجے۔

حضرت امام محمد با قرعليه السلام فرمات بين\_

'' کہ جب میرے باپ علی ابن الحسینؑ کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ نے مجھے اپنے سنے سے لگا ما ورفر ماما۔

"ا عمر ، بيني إلى آب كووبى وصيت كرتا بول جومير ، باب ني مجھا بني شهادت

کے دفت جب اپنے بدن سے خون جاری تھا مجھے کی تھی اور وہ دصیت پیتھی۔
اے میرے پیارے بیٹے اخبر دار اکہتم اس پرظلم نہ کرناجس کا اللہ کے سواکوئی مددگار نہ ہو۔
بعض روایات میں ہے کہ اما تا نے وقت آخرا مامت کے متعلق جتنی بھی وصیتیں کی تھیں وہ
کہیں اور ساتھ میہ بھی فر مایا کہ جوامامت سے خصوص میراث ہے جیسے انبیاء کے صحف اسلحہ اور
باتی تبرکات وہ تمام جناب اسلمٰلی کے پاس ہیں انبیں مدینے واپس جاکران سے لیا۔



# پورامام زمانہ کے بارےامام<sup>حس</sup>ین کے فرامیر جب آیہ آسان میں بینشانی دیکھیں کہ شرق کی طرف سے بڑی آ گ ظاہر ہوراتوں میں طلوع ہوای وفت کے لوگوں کے لیے فرج اور ا کشادگی ہے بیسب امام مہدی عج الله فرجہ الشریف کی آمدے پہلے ہوگا۔ جب کوفہ کی مسجد کی دیوارمنھدم ہوجود پوارعبداللہ بن مسعود کے گھر کے پیچیے ہے تو اس وقت قوم کی بادشہات کا زوال ہوگا اور اس کے زوال کے وقت امام مہدی عج اللہ فرجہ الشریف کے فروج کا وقت ہے۔

﴿ميدان شهاوت سے حضرت امام حسين عليه الله كاليغام ﴾

ا ﴾ موت بہتر ہے ننگ و عار ہے اور ننگ عار بہتر ہے آتش جہنم ہے۔

۲﴾ میں علیٰ کا بیٹا ہوں میں نے طے کیا ہے کہ میں جھکوں گانہیں میں اپنے باپ کے اہل وعیال کاد فاع کروں گااور دین میین پر باقی رہوں گااوراس پر مارا جاؤں گا۔

۳﴾ میں آل ہاشم سے علیٰ کا بیٹا ہوں جو کہ آل ہاشم سے سب سے بہترین ہے اگر میں فخر کرناچا ہوں تومیر نے فخر کے لئے یہی کافی ہے۔

میرےباپ علیٰ میرےنا نانجی میں جوسب با کرامت، باعزت ہیں۔

ہم زمین میں اللہ کے جیکتے ہوئے چراغ ہیں فاطمہ (سلواۃ اللہ علیما) میری مال ہے جو محمد مصطفے کی دختر ہے۔ ہے۔اور میرے چیاد ویرون والے جعفر ہیں۔

الله كى كتاب ہمارے پاس ہے جوروثنى دیئے كے لئے اُٹرى ہے ہدایت اوروقى ہمارے پاس ہے نئى اوراس نئى اوراس نئى اوراس نئى اوراچھائى كاذكر جو ہوتا ہے وہ بھى ہم میں ہے ہم سارى مخلوق کے لئے الله كى امان ہیں اوراس بات كوہم لوگوں كے درميان بھى مخنى انداز سے بيان كرتے ہيں اور بھى اعلانيہ ہم حوض كوثر كے مالك ہيں اور وہاں پراپنے مانے والوں كوجام بلائيں گے اور سير اب كر نيوالا حوض كوثر ہى ہے۔ اور بروز قيا مت ہمار سے حب ہمارى وجہ سے خوش بخت ہوں گے۔

اور ہارے دشمن خسارے اور گھائے میں ہو نگے۔

۳﴾ لوگ كفر كى طرف مائل ہو گئے ہيں اور بيآج سے نہيں پہلے بھی تھا تمام جن وانس كا مالك خداہے جسكا ثواب وعذاب تيار شدہ ہے۔

اس سے انہوں نے منہ پھیرلیا۔

پہلے بھی انہوں نے علی وابن علی صلی کودھو کردیا جو کہ نیک سیرت تھے۔

۔ اوراب حسین بن علی کے آئی کے لئے اکشے ہور ہے ہیں جو میرے باتِ اور نا ناکے بعد مخلوق

میں سب سے بہترین ہیں۔ اور میں ایک برگزیدہ ترین مرد کا بیٹا ہوں۔

# ﴿ امام حسين علياللام كاعالمي منشور ﴾

امام حسین جب بخت جنگ کے بعد قتل گاہ میں اتر گئے تو دشمن کے سپاہی آپ کے اور خیام کے در میان آگئے تو آپ نے بیدو کھی کر بلند آواز میں کر بلاگی قتل گاہ سے بیتاریخی جملہ فرمایا

﴿ اے ابوسفیان کی اولاد کے شیعو ﴾

َ اگرتمہارے لئے کوئی دین نہیں اور تم قیامت کے دن نے نہیں ڈرتے ہوتو تمہیں چاہیئے کہ اپنی دُنیا میں آزاد بنواور اینے سابقہ بزرگوں کے کارناموں پرنظر ڈالو۔

اورا گرتم عرب ہوتواس کاتم خیال کرولیتی مولاً ان نے فرمار ہے ہیں کہ اگرتم میں عربیت ہے عرب کی غیرت ہے وعربوں کی کچھروایات ہیں اٹکا تو خیال رکھو۔

اگر تمهیں خوف نہیں ہے اور کوئی تمہارا فرجب نہیں ہے۔ تو آزاد مرد بنو فیرت مند بنو

بےغیرتی نہ کرو تو شمرنے مین کر کہا۔

ك مسينٌ ثم كيا كهدر ہے ہو؟

توامام عالی مقام نے اس کے جواب میں فرمایا۔

کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں تم میرے ساتھ ۔ اورعورتوں پر کوئی حرف نہیں ہے۔ انکا کوئی جرمنہیں ہے۔

اس گتاخ لشکرکوروکو کہ جب تک میں زندہ ہول وہ میرے اہل بیٹ کے در پے نہ ہول۔

شمرملعون نے اس کے جواب میں کہا۔

اے فاطمہ الزھراء کے بیٹے۔

الیابی ہوگا جیسے آپ نے کہا ۔ پھر شمر ملعون نے سپاہیوں کو آواز دی کدا س شخص کے پردہ داروں کے قریب نہ جاؤاورا پنے حملے کارخ فقطاس کی طرف کرو ۔ شمر لعن کہتا ہے۔

مجھے پی جان کی تیم اا بک شریف مقابلہ کر نیوالا ہے۔

ادعوك محتاجاً من تج يكارر بابول كديين تيراقتاج بول\_ میں تیری طرف رغبت رکھتا ہوں کیونکہ میں فقیر ہوں وارغب اليك فقيراً تیرے حضور خوف کی حالت میں فریادی ہوں۔ وافزع اليك خائفاً عمکین ہوں تیرے سامنے گریہ کرتا ہوں۔ و ابکی مکر و باً تجھے سے مدد کا طالب ہوں کہ میں ناتواں ہوں \_ واستعين بك ضعفا میں ایے آپ کو تیرے والے کرتا ہوں کہ تو ہی کافی ہے واتو كل عليك كافياً، اللهم احكم بيننا وبين قومنا الاهار عدرميان اورجاري قوم كدرميان فيصلفرما فانهم غرونا ہمیں دھوکید ریاہے انہوں نے ہمیں رسوا کیا و خذلونا وغدروابنا ہارے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے وقتلونا انہوں نے ہماراقل کیا ہے ونعن عترة نبيك وولد حبيبك مهم توتيرے نبی كي عترت ادرتيرے صبيب كي اولا دہيں محمدٌ الذي اصطفيته بالرسالة، واتمنته على الوحى وهمر مجنهين تونيا یغام کے لیےانتخاب کیاجنہیں تونے این وحی کاامین بنایاہے فاجعل لنا من امرنا فرجاً ومحرَّحايا ارحم الراحمين المارم الراحمين! ہمارے معاملات میں ہماری کشائش فر ما! ہمیں ان حادثات سے چھٹکارا عطاء فر ما۔ صبراً على قضائك يا ربى اله يوردگاريس تيري تضاء وقدر كرمامنے صاير بول تېر پےسوا کوئی معبود نېیں لا اله سو اک اے فریاد کرنے والوں کی فریا دکو پہنچنے والے ياغياث المستغيثين مالى د ب سواك ميراتير سواكوئي ربنيس ولامعبود غيرك اورتير علاوه ميراكو في معبودنين صبراعلم حکمک شرخ تیرے فیصلہ برصرکیا

يا غيات من لا غياث له، الماس الماس كافرياورس جس كى فرياد كويتين والأكو كي نبيس

اے ہمیشہ رہنے والےاہوہ جس کی سلطنت کا اختیام نہیں ہے

يا دائما لانفادله

۔ اےم دول کوزندہ کرنے والے

يا محيى الموتع

اے وہ خداجوتمام بندگان کے اعمال پرنظرر کھے ہوئے ہے

يا قائماً على كل نفس

جواس نے کمائی کی

ىما كسىت

میر ہےاوران کے درمیان فیصلہ

احكم بيني و بينهم وانت حير الحاكمين.

صادرفر مااورتو ہی تو بہتر بن فیصلہ دینے والا ہے۔

اوراس کے بعدا نبی پیشانی کوز مین کر بلا پرر کھودیااورفر مایا۔

بسم الله وباالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله

ترجمہ''اللہ کے نام سے اور اللہ ہی کی مدو سے اور اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رسول کی ملت بررستے ہوئے (اے رب تیری جناب میں حسیق حاضر ہے)''۔



## حضرت امام حسين عليه السلام نے فرمايا 🚱 سلام کرنے کے سر ثواب ہیں ۲۹ ثواب سلام کرنے والے اور ایک تواب جواب دینے والے کوماتا ہے۔ 会 سب سے زیادہ تخی وہ ہے جوان کو بھی دے جن کوان سے کوئی امید نہ ہو و عقل صرف حق کی پیروی کرنے سے کامل ہوتی ہے۔ ﴿ خُوفَ خِدامِيل كَربيه وزارى كرنادوزنْ من نجات كاذر ليدب-

﴿حضرت امام حسين عيدالله كامونين كي ليدناصحانه خطاب

امام حسین طیاللام کے تمام کلمات بیانات اور خطبات کو یکجا کرنے کے لیے ایک ضخیم موسوعہ درکارتھی جسیا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ ہم نے رجب ۲۰ ھتا عاشورا ۲۱ ھے کہ دوران امام حسین طیاللام نے جو بیانات، خطبات، وصایا کئے اور خطوط لکھے ان سب کو یکجا کیا ہے ہم نے قارئین کے استفادہ کے لیے کتاب کے آخر میں امام حسین علیہ السلام کے انسانیت ساز کلمات، بیانات اور حکیمان کلمات کو بھی درج کردیا ہے۔ جو انہوں نے مختف اوقات میں ارشاد فرمائے۔

آپ کی طرف سے ایک ناصحانہ بیان منسوب ہے جس میں آپ اس طرح موعظے فر ماتے ہیں۔ میں تمہیں خدا کا تقویٰ اختیار کرنے کی سفارش کرنا ہوں۔

اورخدا کے عذاب سے تمہیں خبر دار کرتا ہوں۔

خدادند کی طرف سے راہنمائی کے جو پر چم ونشانات ہیں میں انہیں آپ کے لیے کھول کر بیان کرتا ہوں۔

زیادہ دفت باتی نہیں کہ ہولنا ک اور دشتنا ک موت آپ کے پاس آ نیوالی ہے۔ ایسے امور جن کے آنے سے مخش نہیں ہو وہ تہمارے در پیش ہیں اور جو چیزیں آپ کے لیے تلخ ہیں انکا ذاکھ آ بکو چکھنا ہے اور یہ چیزیں تمہارے دلوں کے ساتھ چیپاں ہوں گی جو آپ کے درمیان اور آپ کے مل کے درمیان حائل ور کا وٹ بنیں گی پس یہ مہلت جو اس وقت آپ کے پاس ہے یہ زندگی جو آپ کے ناس ہے بیہ زندگی جو آپ کے ناس ہو ہو۔ جلدی کرو اپندگی جو آپ کے نصیب ہے اور بدنی سلامت جس سے تم اس وقت بہرہ ور ہو۔ جلدی کرو اپنا مک مصائب، حادثات تہمارے اور بدنی سلامت ون ماریں گے ایسا مرحلہ آجائے گا کہ تہمیں زمین اپنیا مکس کے سام داحت و کشت و مانوسیت سے وحشت و تنہائی ، آرام وراحت و روشنائی سے تاریکی ہوگانہ روشنائی سے تاریکی ہوگانہ دو قال کوئی ہوگانہ و سائی ہے جس میں ندرشتہ دار ملاقات کے لیے آئیں گے نہی بیاری عیادت کرنے والاکوئی ہوگانہ ایسی ہے جس میں ندرشتہ دار ملاقات کے لیے آئیں گے نہی بیاری عیادت کرنے والاکوئی ہوگانہ و الیک ہوگانہ

ہی پریشان حال اور فریاد کر نیوالے کی فریاد گو کوئی آئے گا خداوند ہماری اور آپ کی اس دن کی ہولنا کی کے لیے مدوفر مائے اور اپنی سزاسے نجات عطاء فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ تواب مرخت فرمائے۔

بندگان خدا ذراسو چو اگراس سستی اور وجود کا اختیام موت پر ہی ہوتا۔ اور اس زندگانی کا آخری اور انتہائی مقصد موت، سکرات الموت، قبر اور اس کی مشکلات ہی ہوتیں تو بھی ایک کارکن اور مختی شخص کے لیے ان حالات کو یاد کر کے غصے کے گھونٹ بیپنا اور اسی پر پریشان رہنا ہی کائی تھا اور وہ اس چندروزہ وُنیاوی زندگی سے بالکل غافل ہوجا تا اور آنیوالی شخیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بے انتہا فکر مندر ہتا جب کہ بیتو منزل راہ کا شروع ہے مقصد کا آغاز ہے اس کے بعد بیانیان اپنے عمل اور کردار کا گروی ہوگا اور حساب و کتاب کے لیے وہ گرفتار ہوگا اور حساب و کتاب کے لیے وہ گرفتار ہوگا کوئی ہاں کا کوئی یاروید دگار نہیں ہے جواسے عذاب سے بچا سکے اور نہ ہی دفاع کے لیے اس کے پاس کوئی پناہ ہے وہ گرفتار ہوگا ہیں اس کے نہاں میں اس کے نہاں میں اس کی نیاہ ہے وہ گرفتار ہوگا اور حساب دن کا ایمان لا بنا فائدہ نہ دے گا شروع ہیں کیا تواسے اس دن کا ایمان لا بنا فائدہ نہ دے گا قبر ہوگا وہ ہوگا وہ سے ہم بھی منتظر ہیں میں منتظر ہیں میں منتظر ہیں ہم بھی منتظر ہیں ہو کہ میں منتظر ہیں ہم بھی منتظر ہیں ہوں منتظر ہیں ہو کو منتظر ہیں ہم بھی ہم بھیں ہم بھی ہم

آپ کونسیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقو کی اختیار کروخداد ندنے بیاس کے لیے ضانت دی ہے جواس کا تقو کی اختیار کرے خداونداس کی ناخوثی کوخوثی میں بدیختی کوخوش بختی میں بدل دے گا۔ ایک جگہ سے روزی دے گاجس کا سے گمان نہیں ہے۔

اے سامعین ایسانہ ہو کہ دوسروں کے گناہوں کو دیکھ کرتو آپ کوغصہ گلے جب کہ خود کواپنے گناہوں کے بارے آسودہ خیال کرو کیونکہ بہشت کوخدا ہے دھو کہ کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جاسکتا خداکی اطاعت اور بندگی کے بغیر خداکی نعمت اوراس کے ثواب تک نہیں پنچا جاسکتا۔



#### ﴿روى وفد كے سوالات كاجواب ﴾

ایک وفدروم سے آپ کے پاس پہنچائی نے آپ سے درج ذیل سوالات کئے۔ آپ نے انہیں جوابات مح جوابات دے انہیں جوابات دے میں۔ میں میں میں انہیں جوابات دے میں۔ میں۔

وفدروم کہکشاں سے کیامراد ہے ،اوران سات چیزوں کے بارے بیان کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے کیکن مال کے رحم میں انہیں قرار نہیں دیا۔

امام حسين عليه السام الس سوال برامام حسن عليه الملام سكرات مين \_

رومی وفد: آت کیوں مسکراتے ہیں؟

ا مام حسین عیدالملام: اس لیے که آپ نے ایسے سوال کئے ہیں جن کی حقیقت علم کے مقابل ایک خاشاک کی سے اور سمندر بے کراں میں ایک تکا کی ہے۔

امام حسین علیاللام کیکشال سے مراداللہ کی کمان ہے اور سات چیزیں جور تم مادر کے بغیر وجودییں آئیں وہ یہ ہیں۔

ا۔ آدم ۲۔ حواً۔ ۳۔ گواجو ھا بیل کی موت پر آیا۔ ۱۳۔ اساعیل کے لیے جود نبہ حضرت ابراہیم کے پاس آیا۔ ۵۔ ناقد صالح جو کدا لیک مجمزہ تھا۔ ۲۔ موئ کا عصاجوا از دھا بن جاتا تھا۔ ۷۔ پرندہ جو حضرت عیسیٰ نے بنایا اور پھروہ مر گیا۔

وفدروم بندگان کی روزی کہاں سے ہے۔

امام حسین ملیاللام بندگان کی روزی کاسلسلہ چوتھے آسان سے متعلق ہے

وفدروم مونین کے ارواح کس جگدا کھے ہول گے۔

امام حسین علیاللام بیت المقدس کے پقر کے بنچے شب جمعہ۔

لیکن کا فروں کی ارواح حضر موت شہر میں جو کہ یمن کی پشت پر ہے اور بیائی دُنیا میں ہونا ہے۔ پھر اللّٰد تعالیٰ ایک آ گ مغرب سے اور ایک آ گ مشرق سے اٹھائے گا کہ ان کے درمیان جو وھویں ہیں تمام لوگ ای چٹان کے اردگر دمجوہوں گے اس چٹان کے بائیں اس زمین کی گہرائی میں سخین اور آگ اس میں ہے جنت ہے وہ سخین اور آگ اس میں ہے جنت ہے وہ اس چٹان سے لگ جائیں گے جس کے لیے جنت ہے وہ اس چٹان سے باہر آجائے گا اور جس کے لیے جہنم ہے وہ اس میں داخل ہوجائیں گے۔



## حضرت امام حسين عليه السلام نے فرمايا

اس قوم کو بھی بھی فلاح نہیں مل سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید کی

قیامت کے دن اس کوامن دامان حاصل ہوگا جوخداہے ڈرتار ہا ہو

کی میں موت کوسعادت اور ظالموں کے ساتھ رندگی کواذیت سمجھتا ہوں

کی میں اپنے قیام کے ذریعے خدا کے دین کے معالم کو پیش کرنا حیا ہتا ہوں

میراخروج نه توکسی خود پسندی نهاکژه نه فساداورنه بی ظلم کے لیے ہے

کا میں اپنے قیام کے ذریعے خدا کے مظلوم بندوں کے لیے امن و

امان قائم كرنا حيابتنا هوب

ے اے آل ابوسفیان کے شیعو!اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو تم از ۔

سم دنیا ہی م*یں شریف* بنو

﴿ خوف خدامیں گریہ وزاری کرنادوزخ سے نجات کا ڈریعیہ ہے۔

# حضرت امام حسین کے حضرت امام مہدی (عج) کے بارے فرمودات:

### 1 ﴿ ایک ہی رات میں حکومت قائم ہوگی ﴾

میری اولا دمیں سے نویں (امام مہدی علیہ السلام) کے اندر کچھ حضرت یوسٹ کی سنت ہوگ اور کچھ حضرت موسیٰ بن عمران کی اور وہی ہم اہل بیٹ میں سے (امام) قائم ہوگا اور اللہ تبارک وتعالیٰ صرف ایک رات میں ان کی حکومت قائم کر دے گا۔

### 2 ﴿ امام مهدى (عج ) كي تقشيم ميراث ﴾

اس اُمت کا قائم میری اولا دمیں ہے نواں (امام ) ہوگا۔ جوصا حب غیبت ہوگا۔ اور اس کی میراث اس کی زندگی ہی میں تقسیم ہوجائے گی۔

### 3 ﴿ زِمَان غيبت مِين صبر كرنے والوں كى منزلت ﴾

ہم میں بارہ مہدی ہوں گے جن میں پہلے حضرت آمیر الموشین علی ابن آبی طالب ہیں اور آخری میرا تواں فرزند ہوگا۔وہ امام قائم بالحق ہوگا۔اللہ اس کے ذریعے سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندگی بخشے گا۔اور دین حق کو اس کے ذریعے سے سارے اویان پر غالب کرے گاخواہ مشرکین اسے کتنا ہی ناپسند کریں اس کے زمانہ غیبت میں بہت ہی قومیں مرتہ ہو جائیں گی اور آپ کا ظہور چاہیں گی۔اوران سے کہا جائے گا گہ اگرتم سیچ ہوتو بتا وُدہ وعدہ کب پوراہوگا اس کی غیبت میں مصائب اور لوگوں کی تکذیب پرصبر کرنے والوں کی تکذیب پرصبر کرنے والوں کی منزلت وہی ہوگی جوحضرت رسول اللہ کے سامنے تکوارسے جہاد کرنے والوں کی ہوگی۔

### 4 ﴿ ظهورامام مهدي بهرحال موكا ﴾

آگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالی اس دن کوا تناطویل کردے گا کہ اس میں ایک مرد میری اولاد میں سے ظہور کرے اور زمین کوعدل و قسط ہے اس طرح بھردے جس طرح دہ ظلم وجور سے بھری ہوئی ہوگی ہیصدیث میں نے حضرت رسول اللہ سے تی تھی۔

### 5 ﴿ امام مهدى (عج ) آئھ ماہ تكشمشير بردوش رہيں گے ﴾

حضرت امام سين عليه السلام ي يوجها كياككياآ بصاحب الامر بين؟

تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایانہیں بلکہ صاحب الامروہ ہوگا جوآ بادیوں سے دور شہر بدرر ہے گا اور اس کے آباء کے خون کا انتقام اس وقت تک نہ لیا گیا ہوگا تو وہ آٹھ مہینے تک مسلسل این تلوارا بے کا ندھے پررکھے گا۔

### 6 ﴿ لا كھوں بنی امپیل ہوں گے ﴾

ایک مرتبہ بنی امیہ مجد نبوی میں حلقہ جمائے ہوئے بیٹھے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا اوھر سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا صفحہ او نیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ اللہ ہم لوگوں میں سے ہزار اور ہزار در ہزار در ہزار در ہزار ور ہزار در ہزار در ہزار فق کردے۔

راوی نے عرض کیا میں آپ پر قربان ان لوگوں کی اولا دیں اتنی کثیر تعداد تک تو بیدا بھی نہ ہوسکیں گی؟

حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھھ پر دائے ہواس ونت تک ایک آ دمی کے صلب سے اتنی اتنی تعداد ہیں آ دمی پیدا ہوں قوم کے غلام بھی تو آئہیں میں شامل ہوں گے۔

### 7 ﴿ حضرت امام مهدى (عج ) امام حسينًا كى اولا دسے ﴾

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اپ فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف د کیے کر فر مایا۔ بیر میر افرزند تم لوگوں کا سید وسر دار ہے اس کا نام حضرت رسول اللہ نے رکھا ہے اور اس کے صلب سے ایک مرد پیدا ہوگا۔ جس کا نام تمہارے نبی کا نام ہوگا اس کا خلق حضرت نبی اکرم کے صلب سے ایک مرد پیدا ہوگا۔ جس کا نام تمہارے نبی کا نام ہوگا اس کا خلق حضرت نبی اکرم کے مشابہ ہوگا وہ زمین کوعدل واقصاف سے اس طرح ہجر دے گا جس طرح وہ طلم و جور سے ہجر کی ہوگی۔

8 ﴿ حضرت امام مهدى (عج الله تعالى فرجه الشريف) كے اوصاف ﴾ حضرت امام مهدى كى خدمت حضرت امير المومنين كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كى كہ يا امير المومنين! آپ اپنے مهدى كے بارے ميں پھھ بتا كيں آپ نے

فر ماما \_

وہ بنی ہافتم سے ہوں گے عرب کے بلند ترین پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ہوں گے علوم وفیوض کے بخر ذخار ہوں گے۔ جب وہ ظاہر ہوں تو خودان کی قوم ان پرآ مادہ جفا ہوگی۔ جب سارا معاشرہ گندگی سے بھر جائے گا تب وہ معدن صدق وصفا ظاہر ہوں گے۔ موثمن ان کی پناہ میں جائے گا تو وہ ان کو پناہ دیں گے وہ سب پر غالب ہوں گے فتح یاب ہوں گے وہ شیر نر ہوں گے۔ سب (ظالموں) کو کا ٹ کرد کھ دیں گے ان کی تکابوئی کردیں گے۔ وہ اللہ کی تکواروں میں سے ایک تکوارہوں گوں کے فتح یاب ہوں کے وہ شیر نر ہوں سے ایک تکوارہوں کے وہ اعلیٰ درج کے کئی اعلیٰ ترین مرتبے کے سردار، معاملہ فہم ، صاحب عزو شرف ہوں گے فیر داران سے منہ نہ موڑ نا خواہ کوئی کچھ کے وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے ہوں گے۔ پروردگاران کی بیعت سے لوگوں کے غموں کے دور کر کے امت کے منتشر شیرازے کو کیجا اور جع کردیں گے۔ اور اگر تمہیں موقع میسر آئے اور ان کا جہاں کہیں بھی تنہیں علم ہو جائے تو ضرور جانا اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنا ان سے منہ نہ موڑ نا قرنوں اور صدیوں کے بعد جب مونین کی قلت ہوگی تن کی آ واز پر لبیک کہنے والے چلے جا کیں گرنوں اور صدیوں کے بعد جب مونین کی قلت ہوگی تن کی آ واز پر لبیک کہنے والے چلے جا کیں گرنوں اور صدیوں کے بعد جب مونین کی قلت ہوگی تن کی آ واز پر لبیک کہنے والے چلے جا کیں گرنوں اور صدیوں کے بعد جب مونین کی قلت ہوگی تن کی آ واز پر لبیک کہنے والے چلے جا کیں گرنوں اور مدیوں کے بعد جب مونین کی قلت ہوگی تن کی آ واز پر لبیک کہنے والے چلے جا کیں گرنوں اور مدیوں کے بعد جب مونین کی قلت ہوگی تن کی آ واز پر لبیک کہنے والے چلے جا کیں

(بحواليه بحارالانوار،ا كمال الدين،غيبة طوي)

### ﴿ حضرت امام همينٌ كى زيارت برِّ صنح كا ثواب ﴾

شیخ کلینی ّئے کافی میں حسین بن تو رہے روایت کی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے میں ،
پونس بن ظبیان مفضل بن عمر اور ابوسلمہ سراج امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت
میں حاضر تھے، میرے اور پونس بن ظبیان کے درمیان گفتگو ہور ہی تھی جوعمر میں ہم
سے بڑے تھے، انہوں نے امام کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ پر قربان ہو جاوں!
کبھی کھار میں بنی عباس کی مجلس میں جا بیٹھتا ہوں ، پس اس وقت مجھ کو کیا پڑھنا
عیاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم ان کے ہاں جا وَاوروہاں ہمیں یادکروتو ہے کہو:
اللَّهُمَّ اَدِنَا الرَّحَا وَ السُّرُورُ وَ

المصعبود أبهمين آسائش ومسرت كاوقت دكها

تا كه جوثواب تم چاہتے ہووہ ہمارى رجعت ميں حاصل كركو،اس نے كہا ميں آپ پرفكدا ہو جاؤں! ميں امام حسين عليه السلام كو بہت ياد كر تا ہوں، اس وقت مجھے كيا پڑھنا چاہيے؟ آپ نے فرمايا كه اس وقت يه پڑھا كرو

صَلَّى اللهُ عَلَيُكَ يَاۤ اَبَا عَبُدِاللهِ

خدارحت كريآب براع ابوعبدالله

کہ اس سے آپ پر دورونز دیک سے سلام پہنچ جاتا ہے پھر ارشاد فر مایا کہ جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کوشہید کیا گیا تو آپ پر سات آسانوں، سات زمینوں اور ہر اس شے نے گریہ کیا جوان میں ہے اور جوان کے درمیان ہے۔ نیز جو چیزیں جنت میں اور جو جہنم میں طق کی گئی ہیں سب نے آپ پر گریہ و بکا کی سوائے تین چیز وں کے جنہوں نے آپ پر گریہ و بکا کی سوائے تین چیز وں کے جنہوں نے آپ پر گریہ بین کیا میں نے عرض کی آپ پر قربان ہوجا وں اوہ کوئی تین

چزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھرہ، دمثن اور آلی عثان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہوجاؤں! میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانا چا ہتا ہوں تو وہاں جا کر کیا کروں اور کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب آ نجناب کی زیارت کو جاؤ تو پہلے دریائے فرات پر خسل کرو، پاکٹرہ لباس پہنواور حرم پاک کی طرف نئے پاول چلو کہ تم خدا اور اس کے رسول کے حرموں میں سے ایک حرم کی طرف جارہ ہوئے جاتے ہوئے بارباریہ پڑھتے ہوئے چلو۔

اَللَّهُ ٱكۡبَرُ وَكَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَسُبُحَانَ اللَّهِ

خدابزرگ ترہے اور نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے اور خدا پاک ترین ہے اس کے علاوہ ہروہ ذکر دہراؤجس میں خدائے تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کا بیان ہو۔ نیز محمد وآل محمد پر درود تھے جاؤیہاں تک کہ حرم صینی کے دروازے پر بہتی جاؤ۔ پس اس وقت یہ کہو

﴿ حضرت امام حسین علیه السلام کی زیارت ﴾ السّالام کی زیارت ﴾ السّالام عَلَیْکَ یَا حُجَّة اللهِ وَابُنِ حُجَّتِهِ اللهِ عَلَیْکَ یَا حُجَّة اللهِ وَابُنِ حُجّت خدا کے فرزند آپ پرسلام اوراے جمت خدا کے فرزند آپ پرسلام السّاکلم عَلَیک یَا مَلاَئِکَة اللهِ

اے اللہ کے فرشتوں آپ پرسلام

وَزُوَّارَقَبرِ ابنِ نَبِي اللهِ

اے اللہ کے نی کے فرزند کی قبر کی زیارت کرنے والوں آپ پرسلام اس کے بعددی قدم چل کرڑک جا واور تعیں بارکہو: اَللہُ اُکہَ ہے۔ رُ پھر قبر مبارک کی طرف جا وَاورامام حسین علیه السلام کے چیرہ مبارک کے مقابل پشت بہ قبلہ نز دیک تر کھڑے ہوکر کھو

اَلسَّلَام عَلَيُكَ يَا حُجَّةَ اللهِ وَابْنَ حُجَّتِهِ

ت پرسلام اے جمت خدا، اور جمت خدا کے فرزند

اَلسَّلَامُ عَلَيُكَ يَا قَتِيلُ اللهِ وَابُنَ قَتِيلِهِ

سلام آپ براے وہ جن كاقل خود خدا كاقل ہے اوراس كے فرزندكہ جن كاقل الله كاقل ہے الله كاقل ہے الله كاقل ہے الله عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللهِ وَ ابْنَ ثَارِهِ

سلام ہوآپ پر،اےوہ کہ جن کا خون خدا کا خون ہے اور خداکے خون کے فرزند ہو

اَلسَّكُامُ عَلَيُكَ يَا وَتُر اللهِ الْمَوْتُورَفِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ

سلام ہوآ پ پراے اللہ کے خون ناحق جے زمین اور آسانوں میں بہایا گیا

اَشْهَدُ اَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْخُلْدُ

میں گواہی دیتاہوں کہ بےشک آپ کاخون خلد بریں میں جاتھہرا

وَاقْشَعرَّتْ لَهَ آظلَّةُ الْعَرْشِ

اورجس خون کی خاطر عرش کے سائیوں میں لرزہ طاری ہو گیا

وَبَكِي لَه عَمِيعُ الْخُلاَيْقِ

اوراس کے لیے تمام مخلوقات نے گر میر گیا

وَبَكَتُ لَهُ السَّمُواتُ السَّبُعُ وَالْارضَوُنَ السَّبُعُ وَمَافِيُهِنَّ وَمَابَيْنَهُنَّ

اوراس کے لیےسات آسانوں نے ،سات زمینوں نے ،اور جو پچھان میں ہے اور جو

کچھان کے درمیان ہان سب نے گرید کیا۔

وَمَنُ يَّنَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ وَ النَّادِ مِنُ خَلْقِ رَبِّنَا وَمَا يُرائِي وَمَا لَا يُرائِي اور ہمارے ربّ کی مخلوق سے جو پچھ جنت اور جہنم میں متحرک ہے اس نے گریہ گیا اور وہ مخلوق بھی روئی جے دیکھا جاسکتا ہے اور وہ بھی روئے جے دیکھانہیں جاسکتا۔ اَشْهَدُ اَنَّکَ حُجَّةُ اللهِ وَابُنُ حُجَّتِهِ

> میں گواہی دیتا ہول کہ آپ جحت خدا ہیں اور جحت خدا کے فرزند ہیں وَ اَشْهَدُ اَنَّکُ قَارُ اللهِ وَ ابْنُ ثَارِ ٥

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللّٰہ کاخون ہیں اور اللّٰہ کےخون کے فرزند ہیں وَ اَشُهَا ۡ اَنَّکَ وِ تُوُ اللّٰهِ الْمَوْ تُوُرُ فِی السَّمُواتِ وَ اُلاَرُضِ اور میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ آسانوں اور زمین میں اللّٰہ کا ایسا بہایا ہواخون ہیں کہ

جِسَ كَخُون كَابِدِلَهُ بِينَ چِكَاياً كَيا-وَاَشُهَدُ اَنَّكَ قَدُ بَلَّغُتَ وَنَصَحُتَ وَوَفَيُتَ وَاَوُفَيُتَ وَجَاهَدُتَ فِي سَبِيلِ اللهِ

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حق بات کو پہنچا دیا، آپ نے نصیحت کی اور خیر چاہی، آپ نے نصیحت کی اور خیر چاہی، آپ نے حق دارکو پورا کیا۔ چاہی، آپ نے حق دارکو پورااس کاحق دیا اور آپ نے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ وَ مَضَیْتَ لِلَّذِی کُنُتُ عَلَیْهِ شَهِیْداً وَّ مُسْتَشِّهِ اللَّهِ الْسَاهِدًا وَّمَشْهُو دُدَا

آپ این نظریے پرقربان ہو گئے اس طرح کہ آپ شہید بھی بیں طالب شہادت بھی ہیں شاہد دبھی ہیں طالب شہادت بھی ہیں شاہد بھی ہیں

وَّ اَنَا عَبُدُاللهِ وَ مَوْلَاكَ وَفِي طُاعَتِكَ

ميں اللّٰد کاعبد، آپ کاغلام اور آپ کی اطاعت میں ہوں

وَ الْوَافِدُ اِلَيْكَ

اورمیں تمام تر واسطوں کے ساتھ حاضر ہوں

اَلْتَمِسُ كَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَاللهِ

میں اللہ کے ہاں کمال منزلت کا سائل ہوں

وَثَيَاتَ الْقَدَمِ فِي الْهِجُرَةِ اللَّكَ

آپ کی بارگاہ میں حضوری کا دائمی ثبات جا ہتا ہوں

وَالسَّبِيْلَ الَّذِي لَا يَخُتَلِجُ دُونَكَ مِنَ الدُّخُولِ فِي كِفَالَتِكَ الَّتِي أُمِرُتَ بِهَا

میں آپ کی ضانت و کفالت میں آنے کے لیے ایسے راستے کا خواہاں ہوں کہ جس پر

آنے کے بعد تیری ذات کے سواکسی اور کا خیال تک باقی شدہ

مَنْ أَرادَ اللهُ بَدَءَ بِكُمُ

جس نے اللہ کا قصد کیا تواس نے آپ کے وسیلہ ہے ہی ایسا کیا

بِكُمْ يُبَيِّنُ اللهُ الْكَذِبَ

اللّٰدَ ٓ پ کے دسلہ ہے جھوٹ کو ٓ شکاراور واضح فر ما تا ہے

وَبِكُمْ يُبَاعِدُ اللهُ الزَّمَانَ الْكَلِبَ

آپ کے وسلہ سے اللہ تعالیٰ زمانے کی تختیوں کودور فرما تاہے

وَبِكُمُ فَتَحَ اللَّهُ

الله تعالى نے آپ كے ہى ذريعه آغاز فرمايا

وَبِكُمْ يَخْتِمُ اللهُ

اورالله آپ ہی پراختنا م کرے گا

وَبِكُمْ يَمُخُوامَايَشَآءُ وَيُثْبِثُ

اورآ پ ہی کے ذریعہ اللہ جو چاہتا ہے مٹادیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے وَ بِکُمْ يَفُکُّ الذُّلَّ مِنُ رِقَابِنَا

اورآ پ بى كوسيلىت الله بهارى گرۇنول كوذلت سے نجات دلاتا ہے وَبِكُمْ يُدرِكُ اللهُ تِرَةَ كُلِّ مُؤُمِن يُطُلَبُ بِهَا

اورآ پ ہی کے وسلمے سے اللہ تعالی ہرمومن کے ناحق بہائے گئے خون کابدلہ چکائے گا وَبِکُمْ تُنْبِثُ الْاَرُضُ اَشْجَارَهَا

اورآپ کے ذریعہ زمین اپنے درختوں کوا گاتی ہے

وَبِكُمُ تُخُرِجُ الْآرُضُ ثِمَارَهَا

آورآ پہی کے ذریعہ زمین ثمرآ ورہوتی ہے

وَبِكُمْ تُنُولُ السَّمَآءُ قَطُرَهَا وَرِزُقَهَا

اورآپ ہی کے ذریعہ آسان پانی برساتا ہے اورروزی مہیا کرتا ہے

وَبِكُمُ يَكْشِفُ اللهُ الْكَرُبَ

اورآ پہی کے ذریعہ اللہ تعالی مصیبتوں کوٹالتاہے

وَبِكُمُ يُنَزِّلُ اللهُ الْغَيْتَ

اورآپ کے ذریعہ اللہ بارش برساتا ہے۔

وَبِكُمُ تُسَبِّحُ الْاَرُضُ الَّتِي تُحَمِّلُ اَبُدَا نَكُمُ

جوز مین آپ کے مبارک بدنوں کی حامل ہے وہ آپ کے وسیلہ سے تبییج کرتی ہے - بر بر و روز میں اور میں اور میں میں اور میں ا

وَتُسْتَقِرُ جِبَا لُهَا عَنُ مَّرَاسِيُهَآ

اورآ ب ہی کے ذریعہز مین کے پہاڑا پیٹکنگروں پر قائم ہیں

إِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيْرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ الَّيْكُمُ

ربّ تعالى كاراده، اپنى تمام امورك فيصله جات كے سلسله مين آپ كى طرف أثر تا ہے وَ تَصُدُرُ مِنْ بُيُو تِكُمْ

اورالله کاارادہ آپ کے گھرول سے نافذ ہونے کے لیے صادر ہوتا ہے

وَالصَّادِرُ عَمَّا فُصِّلَ مِنُ اَحُكَامِ العُبَادِ

اوراللہ کے بندگان کے بارے احکام آپ ہی کے ذریعہ سے جاری ہوتے ہیں ۔ لُعنَتُ اُمَّة' قَتَلَتُكُمُ

ملعون ہے وہ امت جس نے آپ گوٹل کیا

وَأُمَّة " خَالَفَتُكُمْ

اورملعون ہے وہ امت جس نے آپ کی مخالفت کی

وَأُمَّة "جَحَدَثُ وِلَايَتَكُمُ

اورملعون ہے وہ امت جس نے آپ کی ولایت اور رہبری کا انکار کیا

وَاُمَّة ''ظَاهَرَتُ عَلَيْكُمُ

اور ملعون ہے وہ امت جس نے آپ کے خلاف ہونے والی جنگ میں آپ کے وشمنوں کی مدد کی

وَاُمَّة' شَهِدَتُ وَلَمُ تُسُتَشُهَدُ

اورملعون ہے وہ امت جس نے آپ کےخلاف ہونے والےمظالم کودیکھالیکن اس نےشہادت کے راستے کا انتخاب نہیں کیا

ٱلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ النَّارَ مَاْوَيُهُمْ

تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے آپ کے دشمنوں کا ٹھکانا آتش جہنم کوقر اردیا وَبِئُسَ وِرُدُ الْوَارِدِیْنَ وَبِئِسَ الْورُدُ الْمَوْرُودُ

اور سے جہنم اپنے پاس آنے والوں کے لیے کتنی بری جگہ ہے اور اپنے اندر تھر نے والوں کے لیے کتنا براٹھ کانا ہے

وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اورتمام حمد الله کے لیے ہے جوعالمین کارب ہے

پھرتین مرتبہ کھے:

وَصَلَّ اللهُ عَلَيُكَ يَآابَاعَبُدِاللهِ

الله كي صلوات موآب براياء باعبدالله

ال جلے کوتین مرتبہ پڑھے:

أَنَا إِلَى اللهِ مِمَّنُ خَالَفَكَ بَرِيٓءٍ"

میں اللہ کی جناب میں ہراس شخص سے بر اُت کا اظہار کرتا ہوں جس نے آپ کی مخالفت کی

نوٹ: جو شخص دور سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا چاہے تو وہ اپنے سامنے امام حسین علیہ السلام کی ضرح کا نقش بنا لے اور اس کوسامنے رکھ کراو پر دی گئ زیارت کو پڑھے۔ ﴿ حضرت على اكبرً كى زيارت ان الفاظ كساته يرهيس ﴾ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بُنَ رَسُولِ اللهِ اے فرزندرسول الله آپ پرسلام اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بُنَ اَمِيْرِ الْمُومِنِيْنَ احفرز ندامير المومنين آب يرسلام اَلسَّلاَمُ عَلَيُكَ يَا بُنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ا \_ فرزند حسن وحسين (عليهمااللام) آپ برسلام ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بُنَ خَدِيْجَةَ وَ فَاطِمَةَ اے فرزندخدیجہ و فاطمہ (علیهماالسلام) آپ پرسلام صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ آپ يراللد كى صلوات، آپ يراللد كى صلوات، آپ يراللد كى صلوات لَعَنَ اللهُ مَنُ قَتَلَكَ الله کی لعنت ہواس برجس نے آپ کول کیا اور پھر تنين مرتبہ کہے: إِنَّا إِلِّي اللهِ مِنْهُمُ بَرِئُءٌ" میں آپ کے قاتلوں سے اللہ کے حضور پر اُت کا اظہار کرتا ہوں

#### ﴿ زيارت شداء كربلا ﴾

ان الفاظ کے ساتھ پڑھیں

السَّالاَمُ عَلَيْكُم، السَّلامُ عَلَيْكُم، السَّالاَمُ عَلَيْكُم

آپسب پرسلام ہو،آپسب پرسلام ہو،آپسب پرسلام ہو

فُزُتُمُ وَاللهِ، فُزُتُمُ وَاللهِ، فُزُتُمُ وَاللهِ

آپ كامياب بين خداك شم، آپ كامياب بين خداك شم، آپ كامياب بين خداك شم فَلَيْتَ اِنِّي مَعَكُمُ فَافُوزُ فَوْزًا عَظِيْمًا

کاش میں بھی آپ کے ہمراہ ہوتا اور آپ کی طرح میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا

﴿ زيارت حفزت ابوالفضل العباس علمدارٌ ﴾

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْعَبُدُالصَّالِحُ

آب پرسلام اے عبدصالح

وَالصِّدِّيُقُ الْمُوَاسِيّ

آب پرسلام اےصدیق مدرد

اَشْهَدُ اَنَّكَ اَمَنْتَ باللهِ

میں گواہی دیتا ہول کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہے

وَنَصَوْتَ ابُنَ رَسُولِ اللهِ

اور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے فرزندرسول الله می نضرت فرمائی ہے

وَدَعُوثَ اللَّي سَبِيلِ اللهِ

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سبیل الله (اپنے زمانے کے امام) کی طرف دعوت دی

وَوَاسَيُتَ بِنَفُسِكَ

میں گواہی دیتا ہوں کہآپ نے اپنے وقت کے امام کے لیے اپنی جان دے دی

فَعَلَيْكِ مِنَ اللهِ اَفُضَلُ التَّحِيَّةِ وَالسَّلاَمُ

بین آپ براللہ کی جانب سے بہترین تحیت اور سلام ہو

پھر ہے جملے پڑھے

بِآبِي أَنْتَ وَأُمِّى يَا نَاصِرَ دِيُنِ اللهِ

میں ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے دین کے ناصر

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَاصِرَ الْحُسَيِّنِ الصِّلِّيُقِ

ت پرسلام اے حسین صدیق (علیدالسلام) کے ناصر

ٱلسَّلامُ عَلَيُكَ يَا نَاصِرَ النُّحَسَيُنِ الشَّهِيُدِ

آب پرسلام الے سین شہید (علیہ السلام) کے ناصر

عَلَيْكَ مِنِّي السَّلامُ مَابَقِيْتُ وَبَقِى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

میری طرف سے آپ پرمسلسل سلام جب تک رات اور دن باقی رہیں

## ﴿ امام حسين عليه السلام كي دعا ئيس ﴾

صحیفہ نجات کی افادیت کو بڑھانے کیلئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف جوجھوٹی جھوٹی دعا نمیں منسوب ہیں ان کا ترجمہ دے رہے ہیں جوان دعاؤں کا عربی متن پڑھنا چاہیے وہ صحیفہ حسینیہ میں رجوع کریں۔

اس مقالے میں حضرت سیدالشہد اڑی وی آمیز زبان سے نکلی ہوئی دعائیں درج ہیں نیز اشقیاء کے مظالم پر نکلے ہوئے نفرین کے کلمات بھی دیئے گئے ہیں۔ دعائے عرف ، دعائے مشلول، دعائے عشرات تمام کتب میں درج ہیں اور علیحدہ بھی مہیا ہیں اس لئے انہیں درج نہیں کیا گیا عربی عبارت کی بجائے عام قاری کے مطالعے کی بہولت کیلیے صرف ترجمہ دیا جارہا ہے تا کہ مفہوم دعا کو سمجھنے میں دفت نہوں۔

### ﴿ لمام حسين عليه السلام كي مناجات ﴾

خصائص حسینیہ جلداول میں آیت اللہ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ سیدالشہد اُءامام حسین علیہ السلام اپنی جدہ خدیجہ الکبری کی قبر پر آئے گریہ کیا کافی دیر تک نماز میں مصروف رہے بعد نماز قاض الحاجات کی بارگاہ میں یوں مناجات کیں۔

#### ﴿مناجات﴾

اے میرے پروردگار! اے میرے پروردگار! تو میرامولاہے اس بندہ حقیر پرجم فرماجو تیری پناہ
چاہتا ہے اے بلندمگان! میں تجھ ہی پر تکیہ کرتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا تو مولا ہے
کتنا خوش نصیب ہے وہ بند جو پشیمان اور گریان ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے مصائب
کا شکوہ کرتا ہے اس کی کوئی بیاری کا شکوہ ہے نہ علت کی شکایت ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے
مولا سے زیادہ محبت چاہتا ہے جب بندہ اپنی مصیبت اور غصہ شکایت کرتا ہے تو اسکا خدا فوراً قبول
کرتا ہے اور لیمیک کہتا ہے جب بندہ اپنی مصیبت اور غصہ شکایت کرتا ہے تو خدا اسکا احترام کرتا ہے

اورنز دیک بلاتا ہےاس کے بعدغیب سے بیصدا سننے میں آتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہای وقت غیب سے بیندا آئی۔

#### ﴿ جواب مناجات ﴾

لبیک اے میرے بندے اتو میری پناہ میں ہے جو پھوتو نے کہادہ میرے علم میں ہے میرے فرشتے سیری آواز کی مثاق ہیں ہے میرے فرشتے سیری آواز کی کافی ہے کہ ہم نے اسے سلیا تیری دعا میرے جاب ہائے عظمت سے فکر آر ہی ہے تیرے لئے کافی ہے کہ ہم نے درمیان سے پردے ہٹادیے جب ہماری رحمت کی ہوا تیری دعا کی طرف چلتی ہے تو جلالت نور کی بناپر پردے گر پڑتے ہیں کسی ڈراور خوف کے بین کسی معبود ہوں۔

### ﴿ قبر حضرت ني كريم سے وداع كے وقت دعا ﴾

ا سے اللہ ایہ تیرے نی تھی کی قبر ہے اور میں تیرے نی کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور جومعاملہ بچھے در پیش ہے تو اس ہے آگاہ ہے۔اے اللہ میں معروف کو پیند کر تاہوں اور منکر کو ناپیند کرتا ہوں۔اے ذوالجلال والا کرام! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس قبر کے حق کے صدقہ میں یہ کہ تو میرے لئے اسکا استخاب فرما جو مجتھے اور تیرے رسول گو پسند ہے۔

جب تیراشکر کیا جائے تواسکاشکر کرتا ہے جو مجھے یاد کرے تواسے یاد کرتا ہے میں مجھے پکار رہا ہوں کیوفکہ میں تیرافتان ہوں میں نے تیرائی رخ کیا ہے کیوفکہ میرکی نگاہ تیری ہی مرہون منت ہے خوف کے عالم میں میں تیرا ہی فریادی ہوں عمکین ساعتوں میں میں تیری ہی مدد کا طالب گار ہوں میرا بچھ پرتو کل ہے کیونکہ میں تجھے ہی کافی سمجھتا ہوں۔

ہم تیرے نبی کی عترت ہیں جنہیں تونے اپنی رسالت کیلئے منتخب فرمایا اور اپنی وحی کا انہیں امین قرار دیا۔

اس ظالم قوم اور ہمارے درمیان تو ہی فیصلہ صا در فر ما کیونکہ انہوں نے ہمیں دھوکا دیا ہے ہمارے لئے ہمارے امرکوخر دج عطافر ما۔

اے ارحم الراحمین! اے رب تیرے فیصلے پرصبرہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تیرے سوامیراکوئی رب نہیں اور تیرے سواکوئی معبود نہیں تیرے سوامیراکوئی رب نہیں اور تیرے سواکوئی معبود نہیں اے دائم جس کیلئے اختیام نہیں۔ والے اے ان کا فریا درس جن کا کوئی مددگا زئیس اے دائم جس کیلئے اختیام نہیں۔

### ﴿ حضرت امام حسين عليه السلام كي دعا ﴾

اللہ کے نام سے اے دائم اے دیموم اے جی اے قیوم، اے رحمٰن اے رحیم، اے غم
کوٹا گنے والے، اے پریشانی کو دور کرنے والے، اے رسولوں کو بھیجنے والے، اے وعدے کے
سیچ، اے اللہ اگر تیرے پاس میرے گئے کوئی رضوان ہے اور محبت ہے تو مجھے مغفرت عطافر ما
اور میرے بھائیوں اور میرے شیعوں میں سے جو میرے پیروکار ہیں ان کیلئے مغفرت نازل فر ما
اور میری صلب میں جو ہے اے ظاہر فر مااپنی رحمت کے صدقہ، اے ارحم الراحمین اور ہمارے
سروار محمدٌ وران کی ساری آل پر اللہ کی صلوقہ ہو۔

### ﴿عراق روانگی کے وقت دعا ﴾

تمام حدوثناء الله كيلئ بجوده جاب الله كسواكوئي قوت نبيس اوردرود بواس كرسول ير

### ﴿ فرز دق كے سوال كے جواب ميں ﴾

معاملہ تواللہ کے اختیار میں ہےوہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ہمارارب ہرروزئی شان میں ہے اگرزول قضاہاری خواہش کے مطابق ہے تو ہم اللہ کی حد کرتے ہیں اس کی نعتوں پرشکراوا کرتے ہیں وہی مدد گارہے۔

### ﴿ برمهاینه کی یا نچوین تاریخ کوامام حسین علیه السلام کی تسبیحات ﴾

پاک ہے تیری ذات، اے بلند، اے اعلیٰ پاک ہے تیری ذات اے ظیم اے اعظم پاک ہے تیری ذات اے دہ جو اسکی خات ہے تیری ذات اے دہ جو اسکی خات ہے جو اسکی قدرت کا اندازہ لگا سکے پاک ہے تیری ذات اے دہ جس کا اول ایساعلم ہے جس کی وصف نہیں کی جاسکی اور اسکا ترجی ایسا ہے جس کی وصف نہیں کی جاسکی اور اسکا ترجی ایسا ہے جس نے ختم نہیں ہونا۔

پاک ہے تیری ذات اے وہ جو تخلوقات پر الہیت کے ذریعہ بلند فوقیت رکھتا ہے پس نہ تو کوئی آگھ ہے جو اسکا ادراک کرسکتی ہے اور نہ ہی کوئی عقل اسکی تمثیل پیش کرسکتی ہے اور نہ ہی کوئی وہم وخیال اس کی تصویر بناسکتی ہے اور نہ ہی کوئی زبان ہے جو اسکی توصیف کرسکے ایسی توصیف جو کسی کیلئے بیان کی جاسکتی ہے پاک ہے تیری ذات اے وہ جو ھدا ویس بلند ہے پاک ہے تیری ذات اے وہ جس نے بندگان کیلئے موت کا فیصلہ دیا ہے پاک ہے تیری ذات اے وہ جو باتی ہے اس کا لک ،اے مقدر پاک ہے تیری ذات اے وہ جو باتی ہے اے وہ جو دائم ہے۔
تیری ذات اے مالک آے قد وس ، پاک ہے تیری ذات اے وہ جو باتی ہے اے وہ جو دائم ہے۔

### ﴿ اولا داہل بیت کوجمع کر کے دعا ﴾

آپؓ نے اپنی اولا دِ بھائیوں اور اہل بیٹ کو اکٹھا کیا ان پر نظر ڈالی اور پچھ دیر گریہ فرماتے رہے پھر فرمایا

اے معبود اہم تیرے نبی محر مصطفے کی عزت ہیں ہم ستائے گئے جلاوطن کیے گئے اور اپنے نا ناکے حرم سے نکا سے گئے اور بنوامیہ نے ہم پر زیادتی کی اے معبود اہمارے میں کا واسط ہمیں قبول فرما اور کا فرلوگوں کے خلاف ہماری مدوفر ما۔

### ﴿ كعبشريف كے پاس آپكى دعا ﴾

اے میرے الدتونے مجھے نعت عطافر مائی تو تونے مجھے شاکر نہ پایا تونے مجھے امتحان اور آز مائش میں ڈالاتو تونے مجھے صابر نہ پایالیکن اسکے باوجود تونے نہ توشکر بجانہ لانے کی بناپر گھت کوسلب فر مایا اور نہ ہی صبر کا دامن چھوڑنے پر بختی اور آز مائش کوتونے جاری رکھا۔ ا الدكريم اورتني سے سوائے كرام كے اور كي تھى تو قع اور اميرنيس ہوتى \_

#### ﴿ وعائے عرفہ سے اقتباس ﴾

ا الله! جس نے تجھے کھودیا اسکو کیا ملا؟ جس نے تجھ کو پالیا کون می پیز ہے جس کواس نے حاصل نہیں کیا؟ جو بھی تیرے بدلے میں جس پر بھی راضی ہواوہ تمام چیز وں سے محروم ہوگیا۔

### ﴿ قبرستان میں آپ کی دعا ﴾

اے اللہ تونے ان فناہ ہونے والے ارواح کارب ہے تو پوسیدہ جسموں کارب ہے تو پر انی اور ریز ہ ریزہ شدہ بڈیوں کارب ہے۔

سیارواح جب و نیاسے گئے تواس وقت میر تیرے اوپر ایمان لانے والوں سے تھے اے اللہ ان پر اپنی جناب سے رحمت روانہ فر مااور میری جانب سے ان کوسلامتی عطافر مااللہ تعالیٰ آدم کی خلقت کے زمانے سے لے کراب تک مخلوق کی تعداد اور اب سے قیامت تک آنے والی مخلوق کی تعداد کے برابر نیکیاں درج فرمائے۔

### ﴿ سحِده کی حالت میں آپ کی وعا ﴾

اے میرے مرداراے میرے مولا کیا تو نے لو ہے کی چھکڑیوں اور زنجروں کیلئے میرے اعضاء کو خلق کیا ہے۔ کیا تو نے جہنم کے کھولتے ہوئے جوش مارتے گرم پانی پلانے کیلئے میری انترا یوں کو خلق کیا ہے۔ کیا تو نے جہنم کے کھولتے ہوئے جوش مارتے گرم پانی پلانے کیلئے میری انترا یوں کو خلق کیا ہے اے میرے الداے میرے معبود ااگر تو نے مجھے خطاکاروں اور گنا ہمگاروں کے ہمراہ تو میں تجھے سے تیرے کرم کا کرم مطالبہ کرونگا اور اگر تو نے مجھے خطاکاروں اور گنا ہمگاروں کے ہمراہ محبوس کردیا تو میں ان سب کو بتادوں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اے میرے سردار تیری اطاعت کرنا تجھے فائدہ نہیں پہنچاتی اور نہیں دیری فافر مانی کرنا تجھے کوئی نقصان پہنچاتا ہے لیس مجھے وہ قراردے جو تجھے فقصان نہیں دیتا ہے کیوں وہ قراردے جو تجھے فائدہ نہیں دیتا اور بخش دے میرے لئے اس جو تجھے فقصان نہیں دیتا ہے کیوں اور آرامین ہے۔

#### ﴿ بِارْشِ طلب كرنے كى دعا ﴾

ا الله جمیں ایسی بارش سے سیراب فر ما جو وسیع ہوتھ برنے والی ہو عمودی ہوئفع بخش ہونقصان دہ نہ ہوائیں بارش کے ذریعہ ہماری روزی میں ہوائیں بارش کے ذریعہ ہماری روزی میں اور جمارے شکر کرنے میں اضافہ فر ما دے اے اللہ اسے جمارے لئے ایمان کوروزی قرار دے اور ایمان کا عطیہ قرار دے اے اللہ جمارے لئے اپنی عطاء کو ممنوع قرار دنہ دے اے اللہ جمارے اور یماری سرزمین میں زمین کا سکوں عطافر ما اور اس زمین میں ہرشمی کھیت اگا اسے سرسبر وشاداب بنا۔

﴿ پاؤل کے تلو ہے اور کونچوں کے دروکیلئے امام حسین علیہ السلام کی دعا ﴾ آپ علیہ السلام نے وقت آپ کی آپ علیہ السلام نے فرمایا جب پاؤل کے تلووک میں در دمحوں کرواورا شخف کے وقت آپ کی کوئیں دردکریں تو اپناہا تھ دردکی جگہ پر کھ کردیہ دعا پڑھو۔ کے نام سے اللہ کی مدد سے اور رسول اللہ گراللہ کا سلام اسکے بعد سورہ زمر کی آیت کا پڑھو۔ وما قدرو الله حق قدرہ و الارض جمیعاً قبضته یوم القیمة و السماوات مطویات سمینه سیحانه و تعالی عما یشر کون.

انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کاحق تھا اور ساری زمین قیامت کے دن اللہ کے قبضے میں ہوگی اور تمام آسان اللہ کے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوئے اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے وہ ذات اس بات سے کہ لوگ اسکا شریک قرار دیں۔

### ﴿وانت كے دردكى دعا ﴾

جس دانت میں در دہواس پراپنی انگلی رکھیں اور پھراس دعا کو پڑھیں اور سات مرتبہاس دانت کی جانب پھونک ماریں اور دم کریں بید عاحضرت جبرائیل نے امام حسین علیہ السلام کیلئے آگر دی اوہ

دعا ہے۔

االعجب كل العجب الدابة تكون في الغم تاكل العظيم وتترك اللحم انا ارقى.

حیرانگی ہے اور پوری حیرانگی ہے اس کیڑے ہے جو کہ منہ میں ہوتا ہے ہڈی کھا تاہے اور گوشت چھوڑ دیتا ہے میں دم کرتا ہوں۔

والله عزوجل الشافى الكافى لا الا اله الله والله شافى بالله كافى بكوئى الدالله ك سوائيس بعد الله عن الماللة ك الماللة ك الماللة ك الماللة من الماللة الماللة

ترجمہ زاور جب تم نے ایک شخص کوقل کرڈ الا پھرایک دوسرے پراسکاالزام لگانے لگے لیکن جو بات تم چھیار ہے تتھے اللہ اسے ظاہر کرنے والاتھا۔

نْ أُورها يَت فواز قتلم نفسافاداراتم فيها والله مخرج ماكنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها.

### ﴿ برفريضه كے بعدامام حسين عليه السلام كى دعا ﴾

اے اللہ بخقیق میں تجھے تیرے کلمات کا داسطہ دیکر تیرے کوٹ کے رابطوں کا داسطہ دیکر تیرے آسانوں میں رہنے دالوں کا داسطہ دیکر تیرے انبیاء آسانوں میں رہنے دالوں کا داسطہ دیکر تیرے انبیاء ادر رسولوں کا داسطہ دیکر میں سوال کرتا ہوں کہ تو میری دعا قبول فرما کیونکہ میرے معاملے نے جھے سخت تکلیف میں ڈال دیاہے ایس میں تھے سے سوال کرتا ہوں کہ محکم وآل محمد پر صلوات بھیج ادر میرے امر ومعاملہ کوآسان فرمادے۔

### ﴿شب قدركى دعا﴾

اے اللہ شب قدر میں جوتونے فیصلہ دینا ہے اور جوتونے مقدد کرنا ہے حتمی امر سے اور جو پچھ تونے امر کیے مقدر کرنا ہے حتمی امر سے اور جو پچھ تونے امر حکیم سے پھیلانا ہے ایسافیصلہ جس میں نہ کوئی تبدیلی ہے اور نہ بی اسے تھر اور عبادت تونے بھے اس سال اپنے گھر کے بجائے سے قرار دیے جن کا جج مقبول ہے اور جن کی سعی اور عبادت مشکور ہے جن کے گناہ بخشے ہوئے ہیں جن کی نافر مانیاں کفارہ شدہ ہیں اور اس رات جوتونے فیصلہ دینا ہے اور جو پچھ مقدر کرنا ہے اس میں میری عمر کو طولانی فرماد سے اور میرے لئے میری فیصلہ دینا ہے اور میرے لئے میری

روزی کودسعت عطافر مادے۔

﴿ حضرت امام حسین علیاللام نے کر بلا کی سرز مین بر بینی کر بیدوعا ما تکی ﴾
اے اللہ! میں مصیبت اور پریشانی میں تیری پناہ ما نگا ہوں یہاں ہمارے اتر نے کی جگہ ہے
اور خدا کی شم یہی جگہ ہماری قبروں کیلئے ہے شم بخدا! یہی ہمارا محشر ہے اور یہی ہمارے نشر ہونے کی
جگہ ہے اور یہی وہ بات ہے جس کا وعدہ میرے نا نارسول اللہ نے جھے دیا اور ان کا وعدہ سچا ہے۔

﴿ قنوت حضرت امام حسين عليه السلام ﴾

اے معبود! کوئی محض کمی طرف ماکل ہوا میں تیری طرف ماکل ہوں اور کوئی کسی کی پناہ لے میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے معبود رحمت فر ما سرکا رحمہ و آئا محمہ پر اور میری آ داز من اور میری دعا قبول فر ما میری بازگشت اور شھکانہ اپنے باں قرار دے میری تکہیانی کر سخت آ زمائٹوں ، مشکل وقتوں میری بازگشت اور شھکانہ اپنے باں قرار دے میری تکہیانی کر سخت آ زمائٹوں ، مشکل وقتوں اور شیطان کی دخل انداز یوں میں ، اپنی عظمت کے ذریعے جس میں نفس کی خواہش کا شائبہ ہیں نہ برگمانی کے کسی خیال کا گزر ہے ارنہ مدہوثی کا خطرہ تا کہ تو مجھے اپنی طرف پلٹائے اپنے ارادے برگمانی اور نہ تہمت کیسا تھ نہ شک وشبہ کی حالت میں یقینا توسب سے زیادہ رحم کرنے والا

جمشکل پیغیم حضرت علی اکبرعلیه السلام کے رخصت کرنے پر دعا کی اے اللہ! اس قوم پر گواہ رہنا! اب ان کی طرف ایک ایسا جوان مبارزت کیلئے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول گھر مصطفے اے خلق سیرت اور صورت، کردار وعمل میں اس جیسا ہے جب ہمیں اشتیاق ہوتا تھا کہ تیرے نی کا دیدار کریں تو ہم اس کی طرد کھتے تھے۔

﴿عمر سعد برِنفرين ﴾

اے ابن سعد! تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تیری نسل کو ای طرح قطع کرے جس طرح تونے (علی اکبر ہے) میری نسل کوقطع کیا ہے تونے رسول اللہ ہے میری قرابت داری کا پاس بھی تہیں کیا اللہ تعالیٰ تمہارےاؤپرایسے تنفی کومسلط کرے جو تھے تیرے بستریر قبل کرے۔

﴿ حضرت علی اکبرعلیہ السلام سے مخاطب ہوکران کے قاتلان کیلئے نفرین ﴾ اے اللہ اس تعلیم اللہ کا اللہ کے تعلیم اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اس کی اور اللہ کے دسول کی حرمت پایال کرنے پر کتنی جرات کی ہے اے میرے بیادے بیٹے! تیرے بعداس دنیا میں خاک رہ گیا ہے۔

# ﴿عبدالله بن حسين از دي كيليّ نفرين ﴾

ا الله!اسكوپياسة قل كراوراسكو بهي معاف نه كرنا اوراسكي قطعاً مغفرت نه كرنا (پيمعلون پياسه بي هلاك بهوا)

# ﴿ حضرت على اكبرعليه السلام كة قاتل يرنفرين ﴾

اےاللہ!ان لوگول سے زمین کی برکتیں روک لے اوران کے درمیان منافرت ڈال دے (انہیں جداجدا کردے) حکمرانوں کوان ہے بھی خوش نہ رکھ۔

# ﴿ خظله شبامی کیلئے وعا ﴾

جب حظلہ شامی نے دشمنوں کی صفوں میں جا کران کو وعظ دنھیجت کی اورانہوں نے کوئی اثر نہ لیا تو امامؓ نے حظلہ کی حوصلہ افزائی ان دعائیہ جملوں میں فر مائی ۔

الله آپ پر رحمت نازلکرے ان لوگول نے آپ کی دعوت کوٹھکرا کراپنے لئے عذاب کا استحقاق پیدا کرلیا ہے کیونکہ آپ نے ساتھوں کی جانب پیدا کرلیا ہے کیونکہ آپ نے ساتھوں کی جانب قتل کرنے کیلئے بڑھے اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کیونکہ یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیر سے صالحین بھا ئیوں کا قتل کیا ہے حظلہ نے عرض کیا ہیں آپ پر قربان جاوئ آپ نے کی فرمایا ہے صالحین بھا ئیوں کا قتل کیا ہے حظلہ نے عرض کیا ہیں آپ پر قربان جاوئ آپ نے کی فرمایا ہے اس کے بعد حظلہ نے ان الفاظ کے ساتھ مولًا ہے اجازت جاہی۔

كياتهم البيخ يروردگار كى طرف نه جائيں اورائي بھائيوں كيساتھ ملحق نه ہوجائيں امام نے فرمايا

الی خیر کی طرف جاؤجو دنیا سے بہتر ہے اور جو بچھاس دنیا میں ہے اس سے بھی بہتر ہے اور اس ملک کی طرف جاؤجہے فنانہیں اس کے بعد حظلہ نے مولاً کو یوں الوداع کیا۔

السلام عليك يما اباعبدالله صلى الله عليك وعلى اهل بيت وعوف بيننا وبينك في جنته

اے اباعبداللہ آپ پرمیراسلام ہوآپ پر اوآپ کے اہل بیت پرمیراسلام ہواوراللہ کی صلوق ہو اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اپنی جنت میں بہچان کرائے امام نے فرمایا آمین ثم آمین۔

#### ﴿ الوشعشا كيليّ دعا ﴾

امام کے بیصحابی معروف تیراندار تھے اواسکے ترکش میں ۱۰۰ تیر تھے جب اس صحابی کا گھوڑا پے کر دیا گیا تو اس نے نیمے کے سامنے دوزانو ہوکر دعمٰن کونشانہ بنایا اور تیر چلانا شروع کر دیئے امام نے اس صحابی کی جافتاری دیکھ کر دعافر مائی اے اللہ اسکے نشانے کوخطانہ کر اوراس کا ثواب جنت قرار دے۔

# ﴿ سيف بن حارث اور ما لك بن عبدود بهائيول كيليخ دعا ﴾

یہ دونوں نو جوان امام کی خدمت میں آتے ہیں دونوں رور ہے ہیں مولاً نے ان سے دریافت کیا کہ اے میرے بھائی کے بیٹو اکس بات نے تم کورلایا ہے؟ ان دونوں نے عرض کی ہم آپ پرقربان جا کیں خدا کی شم ہم اپنے او پرقونہیں رور ہے ہمارا گریتو آپ کیلئے ہے آگی دجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت دشمنوں میں گھر پچے ہیں اور ہم آپ کا دفاع سوائے اپنی جانوں کے نذرانے کے نہیں کر سکتے مولاً نے ان کی ہے بات من کرفر مایا ''اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر دے اے میرے بھائی کے بیٹو اِ جمہیں اللہ اس غم کا بدلہ بھی دے جس کا تم اظہار کرر ہے ہوا ورتم دونوں کو اس ہمدردی کی جزابھی دے جو ہمدردی تم میرے ساتھ کررہے ہو وہ جزاجو متقین کی بہترین جزاہے اور تم وفوں پراللہ کی رحمتیں ہوں۔

﴿ فرزندان ابوطالبَّ اولا دُفْتِيلٌ كَيلِيِّهِ وعا ﴾

اے میرے چیا کے بیٹو! صبر کواے میرے اہل بیت عبر کروخدا کی شم! آج کے بعد شہیں بھی ذلت کاسامنانہیں کرنا پڑیگا۔

### ﴿ حضرت قاسمٌ ابن حسنٌ كي شهادت برفر مان ﴾

اے اللہ! ان سب کوچن چن کرعذاب میں مبتلافر مااوران میں سے کس ایک کوچی زندہ ندر کھان کیا جہ کی گئے ہوئے کہ اندہ ندر کھان کے بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی کھانے کر بادی ہے جس نے کھنے (قاسم کو قتل کیا ہے تیری وجہ سے قیامت کے دن ان کیلئے پیراکار ہے۔

# ﴿شْبُراده على اصْغُرِك شهادت برفر مان ﴾

اے رب! اگرتونے اس وقت (امتحان میں) آسان سے مددنیں بھیجی تو اس مدد کا بدلہ اس چیز کو قرار دے جواس وقت کی مدوسے بہتر ہے اوران ظالموں سے تو خود حار اانتقام لے اور جو پھھاس وقت ہمارے ساتھ ہور ہاہے اسے ہمارے لئے آئندہ کا ذخیرہ قرار دے۔

#### ﴿ زہیرا بن قین کیلئے وعا ﴾

زہیر نے بڑی جنگ لڑی اور ایک دفعہ واپس خیصے میں آیا امام کی خدمت میں حاضر ہوکر دونوں ہاتھوں کو امام کے کندھوں پر کھا اور دوبارہ اجازت جنگ چاہی اور بیالفاظ کیے میری جان آپ پر قربان ، آپ ہادی ہیں آپ مہدی ہیں آج میں تیرے ناٹا سے ملاقات کروں گاجو نج ہیں تیرے بھائی حسن سے ملاقات کرونگا جو اسلی سجائے ہوئے ہے اپنے جسم پر ، بھائی حسن سے ملاقات کرونگا جو اسلی سجائے ہوئے ہے اپنے جسم پر ، اسد اللہ ہے شہید ہے زندہ ہے امام علیہ السلام نے اسکے جواب میں فرمایا آپ چلیں میں بھی ااپ کے پیچھے ان سب سے ملاقات کرنے آر ہا ہوں اور پھر ان دعائیہ الفاظ کے ساتھ امام نے جناب زہیر کی ستائش فرمائی۔

اے زہیر!اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بھی تجھ سے دور نہ کرے اور تیرے قاتلوں پراللہ کی لعنت ہو گزشتہ زمانوں میں ان بریزی جو بندر اور خزیر ہوگئے۔

#### ﴿عمر سعد برنفرين ﴾

اے ابن سعد! تھے کیا ہوگیا ہے؟ اللہ تھے بہت جلد تیرے بستر پر ذریح کرے اورجس دن تومحشور ہواللہ تھے معاف نہ کرے خدا کی قتم میری بید دعاہے کہ تھے عراق کی گندم زیادہ دیر کھانا نصیب نہ ہو۔

### ﴿ ابوثمامه ساعدى كيليِّه دعا ﴾

ابو ثمامہ ساعدی نے روز عاشورہ مولاً سے عرض کی کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے تو ااپ نے اس کیلئے ان الفاظ میں دعا فرمائی ۔

آپ نے نماز کو یاد کیا ہے اللہ آپ کونماز یوں اور ذاکروں میں (شار کرے ) قرار دے جی ہاں پیٹماز گااول وقت ہے ان نے کہو کہ وہ رک جا کیں تا کہ جم نماز پڑھ لیں =

#### چ صبح عاشور کی دعا ﴾

اے اللہ! تو ہرخم واندوہ میں میری پناہ گاہ ہے اور ہرختی اور پریشانی میں میری امید ہے اور جو معاملہ بھی مجھے ور پیش ہے اس میں میر اعتماد تو ہے اور تو بی ہراس غم اور فکر میں میراسر ماہیہ ہے جس میں ول مکر ور پر جاتے ہیں تدبیری کم پر جاتی ہیں اور دوست رسوا کردیتے ہیں اور دشمن شات کرتے ہیں اور میں اپنے تمام معاملات کی شکایت بھی تجھ ہیں اور میں ایا ہوں اور ان تمام معاملات کی شکایت بھی تجھ ہیں ہے میری چاہت تو ہے تو بی جمیشہ میرا مدد گار رہا ہے اور میں کہ عنہ میری رغبت تھ میں ہے میری چاہت تو ہے تو بی جمیشہ میرا مدد گار رہا ہے اور میرے غموں کو جھ سے دور کرتار ہا ہے تو بی ہر نعمت کا ولی ہے اور تو بی میری ہرخواہش کا منتما ہے۔

# ﴿ روز عاشورنفرين امام عليه السلام ﴾

جبقوم اشقیاء نے امام علیہ السلام کی تصحتوں پر کان شدهرے اور کوئی اثر شامیا تو آپ نے ان سب کیلیے ان الفاظ میں نفرین فرمائی۔ ''اے اللہ ہم تیرے نی کی اہل بیٹ ہیں اے اللہ ہم تیرے نی کی ذریت ہیں اے اللہ ہم تیرے نی کی قرابت دار ہیں تو ان کی کمر توڑ دے جنہوں نے ہمارے اوپرظلم کیا ہمارے حق غصب کیے کیونکہ تو سمج بھی ہے یہ جملے ن کر محمد بن اضعیف آگے بڑھا اور اس نے جمارت کیونکہ تو سمج بھی ہے اور محمد کی درمیان کونی قرابت ہے امام حسین علیہ کرتے ہوئے یہ جملے کہا ہے حسین ان تیرے اور محمد کے درمیان کونی قرابت ہے امام حسین علیہ السلام نے جب اسکی گنا فی اور گھٹیا پن کا اندازہ کیا تو یوں بددعا فرمائی۔

ا ساللہ! آج ہی اسے دلت آمیز انجام سے دوجار فرماجسے ہی مولاً کی زبان وقی ترجمان سے بیہ جملے ادا ہوئے بید معنون حوائج ضرور بیہ سے فراغت کیلئے تخلید میں گیا دہاں ایک سیاہ رنگ کے آتی پچھونے اسکوڈنگ مارا اور دہ برہنہ حالت میں واصل جہنم ہوگیا۔

#### ﴿ نَفْرِين تَمْبِرًا ﴾

عبداللہ بن حوزہ ملعون نے نشکرے باہر آکر بلند آواز سے چیٹے ہوئے یہ بکواس کی تم میں حسین ہے ؟ بارباروہ ملعون یہ جملہ دہرار ہاتھا مولاً کے اصحاب نے اشارہ کر کے کہا یہ ہیں حسین تم ان سے کیا جا ہے ہو؟ یہ ملعون آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر گتا خانہ کلام کی اس کے جواب میں امام نے فر مایا بتم نے جھوٹ بولا ہے میں اپنے رب کے پاس پہنچوں گا جو فقور ہے جو کر یم ہے جو مطاع ہے جو شیخ ہے تو کون ہے؟ کہنے لگا میں عبداللہ بن حوزہ ہوں مولاً نے فر مایا اے اللہ! اسے جہنم کی طرف تھینے مولاً کی نفرین پر اس ملعون نے گوڑ ہے کو تا ذیا نہ مارا گھوڑ ابد کا بیل معون یوں گرا کہ پاؤل رکا جہنم ہوگیا۔

عبدالله بن حصین از دی پرِنفرین ﴾ اےاللہ!اس کو پیاستمل کراوراسکو بھی معاف نہ کرنااوراسکی قطعاً مغفرت نہ کرنا۔

# ﴿ عمر بن حجاج كيلية نفرين ﴾

عمروبن حجاج کی زیر کمان چار ہزار سپاہی تھے جن سے وہ کہدر ہاتھا کہ اسکے خلاف جنگ لڑ وجودین سے پھر گیا ہے اورمسلما ٹول کی جماعت سے علیحدہ ہو گیا ہے امامؓ نے اس ملعون کے بیہ جملے س کر

فرمايا

اے عمرو! خدا تھے بربادکرے کیا تو لوگول کومیرے خلاف بھڑ کارہے کیا ہم دین سے نکل گئے ہیں اور تم اپنے دین پر قائم ہو بہت جلد تم ہے جان لوگے جب ہماری رومیں ہمارے جسمول سے جداہوں گی کہون جہنم میں جلنے کا مستحق ہے۔

#### ﴿ حضرت جون كيليّے وعا ﴾

اے اللہ! اسکے چیرے کوسفید فرما دے اس کے بدن کوخوشبودار بنااوراسے ایرار کے ساتھ محشور فرما محمدً وآل محمدً اورا سکے درمیان انسیت پیدا کر۔

# ﴿عبدالله بن عمير كى مال كيليّ دعا ﴾

جب شمر ملتون نے عبداللہ کا سر قلم کر کے خیموں کی طرف چینکا تو عبداللہ کی ماں نے سر گود میں لیا خون آلود سرکو چوما اور پھرد و بارہ سرکو دشمنوں کی طرف چینک ویا اورا سکے بعد خیصے کی چوب لے کر اعداد پر جملہ آور ہوئیں مولا کے حکم سے اس خاتون کو واپس خیمے میں لایا گیا اور مولاً نے ان الفاظ میں اس بی بی کیلئے دعافر مائی

آپ کومیرے اہل بیت کی جانب ہے اچھا اجرنصیب ہوعورتوں کی طرف واپس چلی جا واللہ آپ پررحت نازل فرمائے کیونکہ آپ پر جہا دساقط ہے۔

# ﴿ امامٌ كااپنے اصحاب كودعا ئيں دينا ﴾

مسلم بن عوسجہ کوآ ب نے یوں دعادی جب مسلم بن عوسجہ آخری وقت میں زخی حالت میں گرے مولاً ان کے سر ہانے پنچے اور یول فرمایا

بعض لوگ اینے عہد دیمیان کو پورا کر چکے اور بعض لوگ اپنی باری کے منتظر ہیں اور انہوں نے اپنے عہد دیمیان میں کسی قشم کی تبدیلی نہیں کی ہے۔

﴿ رشمنول سے خطاب کرتے وقت ﴾

تم نے خدائے عظیم کی یاد بھلادی پس تمہار ابراہوتمہارے ارادوں کا براہوہم اللہ کے بندے ہیں اور اسکی طرف لوٹ جانے والے ہیں اس قوم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پس ظالموں کیلئے بلاکت ہو۔

#### ﴿شب عاشوراا مام حسينٌ كي دعا ﴾

میں خداوند تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتا ہوں بہترین حمد و ثناء کرتا ہوں اورا ہے حسین ابن علی کے خدین تیری حمد کرتا ہوں اے خدا تونے ہمیں گرامی قدر فر مایا ہے اور اپنے رسول گو برگزید کی عطاکی ہے اور قرآن کو ہمارے لئے ہدایت قرار دیا ہے ہمیں علم عطاکیا ہے دین پر شلق فرمایا ہے سننے والے تصیحت حاصل کرنے والے کان عطاکتے ہیں چھم بینا عطاکی ہے اور جو پچھے تونے خلائق کو عطاکیا ہے اس سے زیادہ ہمیں عطاکیا ہے اور تونے ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں قرار دیا ہے۔

#### ﴿سيدالشهد أعكا الله عناطب مونا﴾

میرے خالق توجانتا ہے کہ میراقیام (جہاد) نہ تو سلطنت کے حصول کیلئے بلکہ ہم تیرے دین کے معالم کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور تیرے مظلوم بندوں معالم کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور تیرے مظلوم بندوں کیلئے آمن وامان قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تیرے فرائض وسنن واحکام پڑھل کیا جائے۔

#### ﴿ اشقیاء ہے فرمایا ﴾

کیاتم نہیں دیکھر ہے ہو؟ کہ حق پڑ مل نہیں ہور ہاہے اور باطل سے دوری اختیار نہیں کی جارہی ہے۔ ایسی صورت میں مومن کوحق ہے کہ لقائے اللی کی طرف رغبت کرے۔

#### ﴿روزعا شوره جنگ سے پہلے دعا ﴾

اے معبود اہر پریشانی میں قوئی میر ابھروسہ ہے اور ہرمصیت و تکلیف میں تو ہی میری امید ہے اور تو بی میرے لئے مجھ پر نازل ہونے والے ہرمشکل امر (کوآسان بنادینے) کا یقنی وعدہ ہے گئی ہی ایسی پریشانیاں ہیں جس میں دل کمزور ہوجاتے ہیں اور تدبیر بریکار ہوجاتی ہے اور دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن خوش ہوتے ہیں میں بھی تیرے پاس ایسی ہی پریشانی لے کرآیا ہوں تھے ہی سے فریا دکرتا ہوں تیرے سواسب سے بے نیاز ہو کر صرف تجھ ہی سے لولگار کھیے پئی تواسے مجھ سے دور کردے اور اسے رفع کردے بے شک تو ہی ہر نعت کا مالک ہر نیکی کا مالک اور ہرآرز دکے پوراکرنے کی انتہائی قوت والا ہے۔

> ﷺ حضرت شریکت المحسین سے ارشاد ﴾ اے بین! سوائے صبر وشکر کے کوئی اور جارہ کا زئیس ہے۔ وقت آخراصحاب کی یاد میں فرمایا

ر حضرت سیدالشهد ای نے اپنی رکیش اقد سی پر باتھ رکھا اور فرما یا گی بودیوں پر اللہ کا غضب اس وقت شدید ہوا جب انہوں نے اس کا بیٹا قرار دیا اور نصاری پراس وقت اللہ کا غضب شدید ہوا جب انہوں نیاس تین میں سے ایک قرار دیا اور مجوسیوں پر اسکاشد بید غضب اس وقت ہوا جب انہوں نے اسے چھوڑ کرشس وقر کی عبادت کی اور اس قوم پر اسکا غضب غضب اس وقت ہوا جب بیا ہے نہا کے نور سے قل کرنے کے عہد پر شفق ہوئے مگر اللہ کی فتم میں ان لوگوں کا جو کچھ میہ چاہتے ہیں کوئی جو اب ند دو نگاحتی کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے خون میں ان لوگوں کا جو کچھ میہ چاہتے ہیں کوئی جو اب ند دو نگاحتی کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے خون میں خضاب کیا ہوا ملاقات کرونگا۔

﴿ ساحل فرات پردشمنول سے خطاب ﴾

الله نے دنیا کومصائب کیلیے اوراہل دنیا کوفنا کیلیے خات کیا لیں اسکی جدید شئے توجہ طلب اوراسکی
نعتیں دفعتا غائب ہوجانے والی اوراسکا سرورغبار آلود ہ ہے مختصر قیام کیلئے سرائے اور جڑسے
اکھڑنے والا گھر ہے لیں زادراہ اسٹھی کرلوا در پیٹک بہترین زادراہ تو تقویٰ ہے لیں تقویٰ اختیار
کردتا کتم فلاح یاؤ۔

### ﴿ لشكريزيد كيليّے بدعا ﴾

تم اس زعم میں ہو کہ میر ق کے بعدتم دنیا کی نعتوں سے اطف اندوز ہو گے اور تبہار کے کل تمہیں ایسے مصائب میں گھرے ملیں گے جن سے تمہارے جسم کے پٹھے کا چینے لگیں گے تمہارے دل مرجا کیں گے حتی کہ تمہارے لئے نہ تو کوئی جاہ پناہ ہوگی نہ کہیں امان کا سابہ یہاں تک کہتم امت میں ذکیل ترین ہوجاؤ کے اور ایسا مگر نہ ہوگا جبکہ تم نے دل سے تم کھالی ہے کہ رسول اللہ کا خون بہاؤ کے حضنور کی ذریت کوئل کرو گے۔

#### ﴿روز عاشورکی دعا﴾

روز عاشورہ جب آپ کی بیشانی پر ابوالحق ف ملعون نے تیر مارا تو اس تیرکو آپ نے بیشانی سے نکالا اور بیدعا اس وقت پڑھی

ا نے اللہ تو دیکھ رہاہے کہ میں اس وقت تیرے نافر مان بندگان کے درمیان ہوں اے اللہ تو ان کی تعداد کو شاور اے اللہ تو ان کی ایک کو تعداد کو شاور اے اللہ تو ان میں سے کسی ایک کو باقی ندر کھا در کھی اور کھی بھی تو انہیں بخشش عطانہ فرما۔

#### ﴿ مناجات روز عاشور ﴾

کربلاء میں امام جب دشمنان اسلام کے مقابل آئے تو آپ نے اپنے رب سے ان الفاظ میں مناجات فرمائی۔ مناجات فرمائی۔ مناجات فرمائی اور بیان فرمائی۔

اے اللہ تو جانتا ہے کہ جو پھے ہماری جانب سے اقدام ہوا ہے پیسلطنت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں ہے اور نہ ہی دنیا وی ساز وسامان کی غرض سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ برتری حاصل کرنے کا جھڑا ہے اور نہ ہی دنیا وی ساز وسامان لینے کیلئے ہے لیکن یہ اقدام اس لئے کیا ہے تا کہ ہم تیرے دین کے نشانات کو دیکھیں اور تیرے شہروں میں اصلاح کو عام کریں اور تیرے مظلوم بندگان کو امن دیں تیرے فرائض واجبات اور تیرے احکام وقوانین پڑمل کئے جائیں پس اے لوگو! اگر تم نے ہماری مدونہ کی اور جمیں انصاف نہدیا تو تمہارے اوپر طالموں کو غلب بل جائے گا ہے اللہ انہوں نے تیرے تی کے نور کو بچھانے کیلئے نے دیا تو تمہارے اوپر طالموں کو غلب بل جائے گا ہے اللہ انہوں نے تیرے تی کے نور کو بچھانے کیلئے

کام کیا ہے اور اے اللہ تو ہی ہمارے لئے کافی ہے اور تیرے اوپر ہمارا تو کل ہے اور اس کی طرف ہمارا رہوع ہے اور اس کی طرف ہمارا انجام اور بازگشت ہے۔

#### ﴿ امام حسينٌ كَى مُختصره عا ﴾

اے اللہ تو مجھے احسان کے ذریعیہ ڈھیل نہ دے اور نہ ہی مجھے آ زمائش کے ذریعہ اوب سیکھا۔

# ﴿ امام حسین علیه السلام کی دو پہر کے وقت دعا ﴾

اے وہ ذات جو بڑائی اور جروتیت کے اس مقام پر ہے جے کوئی آ کھنیں و کھے سکتی اے وہ ذات جوعظمت اور بزرگی کے اس مقام پر ہے کہ جس کی کہند حقیقت کا دلوں میں تصور تک نہیں ہوسکتا ہے وہ ذات جس نے اچھااحسان کیا ہےا ہے وہ ذات جس نے اچھے انداز سے تجاوزاور درگزرفر مایاب اے وہ ذات جس کی عفواور معانی کا انداز اچھاہے اے جواداے کر میم،ک اے وہ ذات کہ اسکی مخلوق میں ہے کوئی بھی چیزا سکے شبینیں ہے اے وہ ذات جس نے اپٹی مخلوق میں ایسے اولیاء کو بھیج کراحمان کیا ہے جن اولیاء کواس نے اسینے وین کیلئے پیند کیا ہے اوران کے ذر بعداینے بندگان کوادب سکھایا ہے ادران کواپنی جانب سے احسان کرتے ہوئے اپٹی مخلوق پر دلائل قرارديا ب ميں تجھ سے سوال كرتا ہوں تير بولى حسين بن على عليه السلام كا واسطه ديكر جو سبط ہیں اور تیری رضاؤں کے تالع ہیں اور تیرے دین کے خیرخواہ ہیں اور تیری ذات پر دلیل ہیں میں تجھے سے اس کے حق کا واسطہ دے کرسوال کرتا ہوں اور میں انہیں اپنی حاجات کیلیے تیرے سامنے پیش کرتا ہوں میری خواہش تجھ سے رہے کہ اطاعت پرمیری مدوفر مااوراچھے کاموں کے انجام دیے پرمیرے اعانت فرمااور ہراس کام کیلئے میری مدد کرجو کھے جھے بیندے اور جو کل مجھے تیرے قریب کرویتا ہے اے ذوالجلال والا کرام اے فضل والے اے انعام والے اے وہاب اے كريم اورتوميرے لئے يه پوراكردے۔

وعا جو حضرت امام زین العابدین علیه السلام کووصیت فرمانی که لیین اور قرآن کیم کے حق کا واسطه طه کا واسطه اورالعظیم کا واسطه اے وہ ذات جوسوالیوں کی حاجات کو پورا کرنے پر قادر ہے اے وہ ذات جواس سے آگاہ ہے جو کچھ خمیر میں ہے اے پر بیٹانیوں میں گھرے ہوؤں کیلئے آسانی دینے والے اے غم زدوں کئے کم کوٹالنے والے اے بروں پرم کرنے والے اے شیرخوار بچوں کوروزی دینے والے اے وہ جو کی تفییر کامختاج نہیں مجر والے میں محرور دینے ہے۔

حضرت امام حسین نے خطبہ عاشور کے اختیام پر بیدو عافر مائی کی اسال ان سے بارش کے قطر سلب فرمانے اوران پر بوسف کے زمانے جیسے قط کے سال مسلط فرما اوران پر بوسف کے زمانے جیسے قط کے سال مسلط فرما اوران پر بقیلہ تقیف کے جوان کو غلبہ عطافر ما جوان کوموت کے کڑو کے گھونٹ پلائے اوران میں سے کسی کونہ چھوڑ نے قل کے بدر قبل کر سے اور ضرب کے بدلے ضرب لگائے وہ تعفی نوجوان ان سے میراانتقام لے میرے اولیاء کا انتقام لے میرے الل بیت کا انتقام لے میرے شیعوں کا انتقام لے کیونکہ وہ جھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جھٹلایا ہے اور رسواکیا ہے قوبی جارات کی ہمیں جھٹلایا ہے اور رسواکیا ہے قوبی جارار ہے ہماراتو کل ہے اور تیری ہی جانب ہماری بازگشت ہے۔

# ﴿ نماز وتربيس امام حسين عليه السلام كي دعا ﴾

اے اللہ! تو دیکھتا ہے اور تخفیے دیکھانہیں جاسکتا اے اللہ تو منظراعلیٰ پر ہے اور بخقیق تیری طرف ہی بازگشت ہے اے اللہ تو ہی ابتداء اور انتہاء کا مالک ہے اول اور آخر سب تیرے لئے ہے اے اللہ ہم ذلت اور رسوائی سے نکینے کیلئے تیری پناہ ما تکتے ہیں۔

#### ﴿ اختاميه

معروف سکالر جناب محم صادق بجی نے سخنان حسین ابن علی از مدینہ تا کربلا تالیف فرمائی اور حضرت امام حسین کے بیانات، خطبات، کمتوبات اور مناجات کوجس عمدگی کے ساتھ آکھا کیا ہے بیان کا اپنا حصہ ہے اوراس قتم کی کتاب اس سے قبل موجو ونہیں ہے۔ یا کم از کم میرے علم میں نہیں مدینہ سے کربلا تک جس ترتیب کے ساتھ انہوں نے امام حسین کے بیانات کو مختلف کتب سے تلاش کر کے تحریر کیا ہے۔ اس کی مثال پہلے ہے نہیں ملتی ہم نے اردوز بان جانے والوں کے لئے جامعہ میں مربعہ وربعہ وربعہ والوں کے لئے جامعہ میں مربعہ وربعہ والکبری کی طالبات کی آخری کلاس کے لئے ان تمام بیانات کا اردو میں ترجمہ پندسال پہلے کیا تھا البتہ علامہ تجی صاحب نے عربی بیانات اور فارس میں ترجمہ کے ساتھ ساتھ جو تشریحات اپنی طرف سے دی ہیں ان سب کا ترجمہ کرنا ہم ضروری نہیں سمجھا بلکہ جہال ضرورت محسوں کی گئی وہاں وضاحتی نوٹ طالبات کو تحربی کرنا ہم ضروری نہیں سمجھا بلکہ جہال المام نامی کتاب سے بھی کچھاستھادہ کیا گیا۔ بعد ہیں گرانما ہی گئی وہاں وضاحتی نوٹ طالبات کو تحربی کرنا ہم ضروری نہیں تا کا بروگرام بن الملام نامی کتاب سے بھی کچھاستھادہ کیا گیا۔ بعد ہیں گرانما ہی گتاب کو چھاسے کا بروگرام بن الملام نامی کتاب سے بھی کچھاستھادہ کیا گیا۔ بعد ہیں گرانما ہی گتاب کو چھاسے کا بروگرام بن مولانا محمد سعید جندی آف شاھور اور شاعر آل عمران جناب صفدر حسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل مولانا محمد سعید جندی آف شاھور اور شاعر آل عمران جناب صفدر حسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل مال ماضاد افتدائی بین برائے خیرو ہے۔

خدا کاشکر ہے کہ اب میر کتاب اردوزبان میں دین طلباء وطالبات اور ذاکرین وعلاء وخطباء کے لئے شائع ہوگئی ہے اُمید ہے قارئین کرام اس سے بھر پور فائدہ اُٹھا کیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرری یا درکھیں گے۔

اختام 31.5.2001 بمطابق 7ريخ الاول 1422 هربروز جمعرات بونت تقريباً 10:00

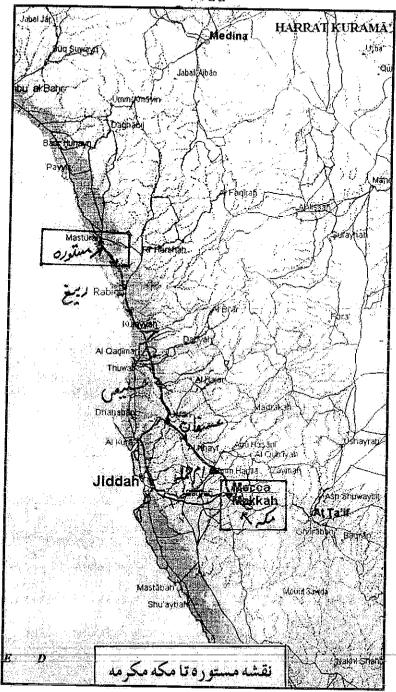



#### ﴿ اختاميه ﴾

معروف سکالر جناب محم صادق نجی نے سخنان حسین این علی از مدینہ تا کر بلا تالیف فرمائی اور حضرت امام حسین کے بیانات، خطبات، کمتوبات اور مناجات کوجس عمر گی کے ساتھ آکھا کیا ہے بیان کا اپنا حصہ ہے اور اس قتم کی کتاب اس سے بل موجو دنہیں ہے۔ یا کم از کم میر علم میں نہیں مدینہ ہے کہ بلا تک جس ترتیب کے ساتھ انہوں نے امام حسین کے بیانات کو مختلف کتب سے تلاش کر کے تحریر کیا ہے۔ اس کی مثال پہلے ہے نہیں ملتی ہم نے اردوزبان جانے والول کے لئے جامعہ میرہ میردہ فرائدی کی طالبات کی آخری کلاس کے لئے ان تمام بیانات کا اردو میں ترجمہ چند سال پہلے کیا تھا البتہ علامہ جی صاحب نے عربی بیانات اور فاری ہیں ترجمہ کے ساتھ ساتھ جو تشریحات اپنی طرف سے دی ہیں ان سب کا ترجمہ کرنا ہم ضروری نہیں سمجھا بلکہ جہاں ضرورت محسوس کی گئی وہاں وضاحتی نوٹ طالبات کو تحربی کرائے گئے ہیں نیز کلمات امام حسین علیہ السلام نامی کتاب سے بھی کچھ استفادہ کیا گیا۔ بعد میں گرانمایہ کتاب کو چھا ہے کا پروگرام بن السلام نامی کتاب سے بھی کچھ استفادہ کیا گیا۔ بعد میں گرانمایہ کتاب کو چھا ہے کا پروگرام بن السلام نامی کتاب نے خبر دور شاعر آل عمران جناب صفر دسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل مولانا محم سعید جندی آف شاھپور اور شاعر آل عمران جناب صفر دسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل مولانا محم سعید جندی آف شاھپور اور شاعر آل عمران جناب صفر دسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل مولانا محم سعید جندی آف شاھپور اور شاعر آل عمران جناب صفر دسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل مولانا محم سعید جندی آف شاھپور اور شاعر آل عمران جناب صفر دسین ڈوگر کا تعاون بھی شامل مال دو خداوند کولیوں کے دورہ ہوں۔

خدا کاشکر ہے کہ اب یہ کتاب اردوزبان میں دین طلباء وطالبات اور ذاکرین وعلاء وخطباء کے لئے شائع ہوگئی ہے اُمید ہے قارئین کرام اس سے بھر پور فائدہ اُٹھا ئیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرری یا درکھیں گے۔

اختيام 31.5.2001 بمطابق 7ريخ الاول 1422 هـ بروز جمعرات بونت تقريباً 10:00



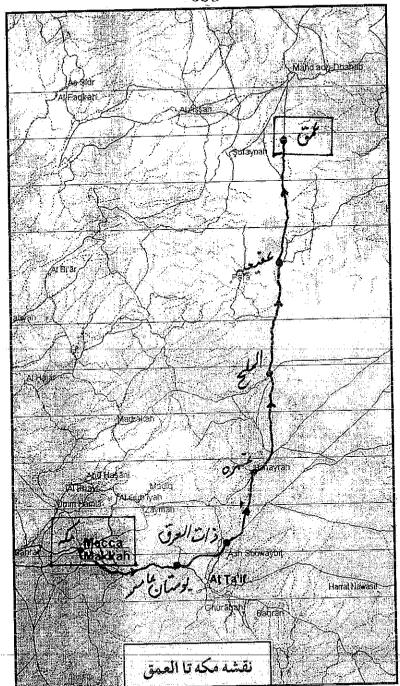

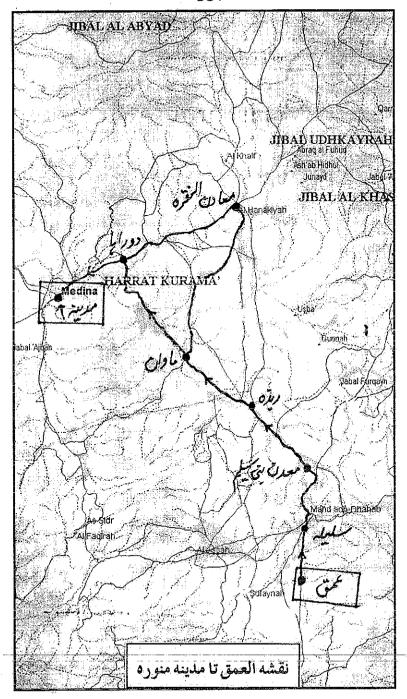

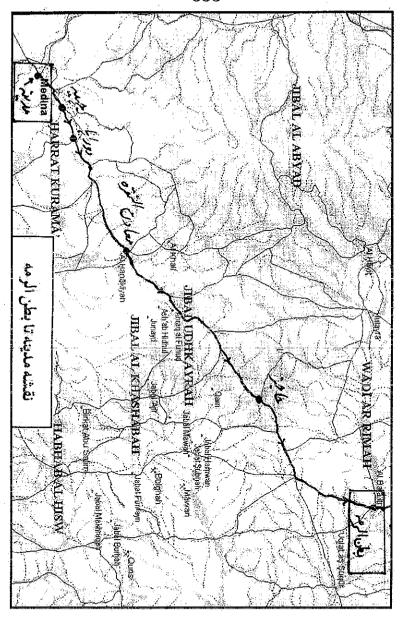

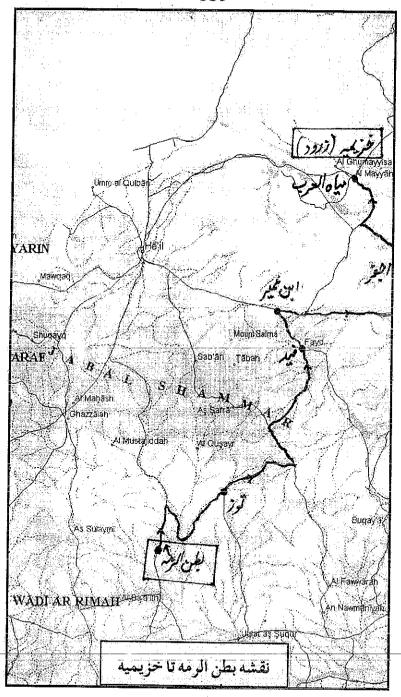



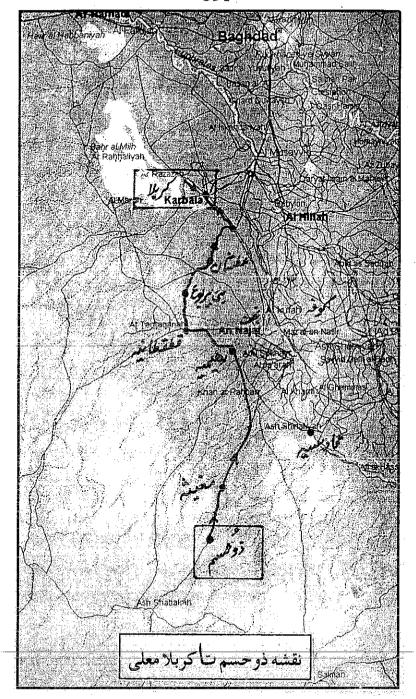

# ایلیا بکس کی نئی کتابیں مرتب حیدرجاویرسید - 200/

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م رقبا عام             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 200/- | مرتب حيدرجاويدسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 اقوال على            |
| 120/- | مرتب حيدرجاويدسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 مکتوبات عکی          |
| 150/- | سجادا نورنظرثاني حبيررجاو يدسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 خطبه غدریخم          |
| 200/- | ترجمه غلام فنبر عمراني نظر ثاني سيدافتظار حسين نقوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 على چېره يزوال       |
| 300/- | ترجمه سيدا فتخار حسين نقوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 كلام امام حسينً      |
| 120/- | سرائیگی دوهر بے شاعر صفدر حسین ڈوگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 اظهارمودت            |
| 200/- | سيدفيض الحن موسوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 اشقیائے فرات         |
| 180/- | سيدفيض الحسن موسوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | פריוריציג 8            |
| 350/- | سيدافتخار خسين نفؤى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 محراب كربلا          |
|       | مرتب غلام قنمر عمران نظر ثانى سيدا فتخار حسين نقوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 نمازمعصومین         |
|       | and the second of the second o |                        |
| 30/-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 نمازومناجات         |
| 120/- | غلام قنمر عمرانى نظرثاني سيدافتخار حسين نقوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 موغودامم            |
| 300/- | مصنف صفدر حسين ڈوگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 صحيفه سادات         |
| 180/- | اكرم فينح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44 سچائی کازېر         |
| 150/- | (سفرنامه بھارتی پنجاب)اکرم شیخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 سنهري محبت كي سرزين |
| 180/- | (تصوف)حيدرجاويدسيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 ييشق نبين آسان      |
| 150/- | (شاعری)اختر عثان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 کچھ بچالائے ہیں     |
| 160/- | حیدرجاویدسید (قیدی کے خطوط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 دل وجال كى بستيال   |
| 150/- | ترجمه سيدافخار حسين نقوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 آ داب زندگی         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹ ₹                    |

# یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مورد کے ایک مقیم هیں۔ مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





۷۸۷ ۱۰-۱۱-۹۲ پاصاحب الآمال اورکني"





Frank La Karl

نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسملامی گذب (اردو)DVD ویجیٹل اسلامی لائبر ریری ۔

SABEEL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com